# إسلاكم اوراخماعينف



مولانا صدالدين اصلاحي

#### جمله حقوق تجق إداره محفوظ ہیں

نام كتاب : اسلام اوراجتماعيت

معتّف : صدرالدين اصلاحي

اشاعت : مارچ 2011ء

او میش : 22

تعداد : 1000

اہتمام : عبدالحفیظاحمہ(منیجنگ ڈائر یکٹر)

إسلامك پېلى كىشنز (پرائيويٹ) كميشڈ 3-كورٹ سريٹ،لور مال لامور، پاكستان سند

مِيْدَآ فَس: منصوره ملتان رودُ ،لا ہور پا کستان .........

فون: 37248676-37320961

نيكس:042-37214974

ویب سائٹ: www.islamicpak.com.pk

ای میل: islamicpak@yahoo.com

مطبع : سید محمد شاه پرنٹر، لا ہور

نیمت : -/90روپے

# فهرست مضامين

| ۵          | عرض ناشر                               | 1          |
|------------|----------------------------------------|------------|
| 9          | اسلام ميں اجتماعيت كامقام              | r          |
| 9          | انسانى فطرت اوراجتماعيت                | ٣          |
| ır         | إسلام، دين فطرت                        | 7          |
| ۱۵         | دین فطرت ہونے کاواضح تقاضا             | ۵          |
| r•         | اجتماعيت كيتىلىم شدوديني اجميت         | ۲          |
| ri         | (۱)عمرانی تصور کی زبان ہے              | ۷          |
| rr         | (۲) تنظیمی احکام کی زبان سے            | ٨          |
| 12         | (٣)عام اجماعي مرايات كي زبان س         | 9          |
| ۳•         | (٣)عبادتوں کے اجتماعی آ داب کی زبان سے | 1•         |
| rı         | الفاذ                                  | #1         |
| <b>r</b> A | ۲_زکوة                                 | Ir         |
| ۴.         | ٣_روزه                                 | ۳          |
| ۴.         | ٣_۶_٣                                  | ir         |
| ~~         | اہمیت کی وجہ                           | ۱۵         |
| ~~         | غیراجما ی زندگی کےخوف ناک نتیج         | М          |
| ra .       | (۱) ماحول کی باطل نوازی                | 14         |
| ۳          | (۲)اتباع دین کالازی نقص                | ſ٨         |
| r9         | (٣)و يي حس کا چيم زوال                 | 19         |
| or         | اجماً می زندگی کے بیش بہاثمرات         | <b>r</b> • |
| ٥٣         | گوشهٔ نشین بزرگول کامسّله              | ri         |

| ۵۷   | اسلامی اجتماعیت                   | rr         |
|------|-----------------------------------|------------|
| ۵۷   | مقعدإ جثاع                        | ۲۳         |
| 4+   | شيراز ؤاجتاع                      | rr         |
| 44   | طريق اجثاع                        | ra         |
| 42   | اسلامی اجتماعیت کی بیئت کاملیه    | ry         |
| 42   | حکومتی نظام کی ناگر برخسرورت      | <b>r</b> ∠ |
| 44   | اسلام اورنظام حكومت               | ۲۸         |
| 41   | نظام خلافت كأشرى وجوب             | 79         |
| Af   | خلافت کے حقوق                     | ۳.         |
| ٨٧   | طاعت کی حدود                      | ۱۳۱        |
| 4+   | خلفا کی معزولی                    | ٣٢         |
| 99   | معزولي كيمسئكے پرتمدنی ارتقا كالژ | ٣٣         |
| 1+0  | نظام خلافت کی وحدت                | ساسا       |
| 1+9  | ملی انتشار میں دین تقاضے          | ۳۵         |
| 1+9  | نظم اجناعی کی بحالی کی ضرورت      | ٣٧         |
| 119  | نظم اجتماعی کی بحالی کا طریقه     | ٣2         |
| IM   | <sup>ع</sup> وشه گیری             | ۳۸         |
| 11"1 | گوشه گیرمی کی مشروعیت             | ۳4         |
| 129  | حالات وشرا كط                     | ۴۰,        |
| ١٣٣  | فصلي مين احتياط كي ضرورت          | ام         |
|      | ☆☆                                |            |
|      |                                   |            |

\*\*

# عرضِ ناشر

مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب دین حلقوں میں جانے پیچانے آدمی ہیں۔ متعدد موضوعات پرآپ کی گراں قدر تالیفات مثلاً فریضہ اقامتِ دین، اساسِ دین کی تعمیر، اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ، معرکہ اسلام و جاہیت وغیرہ علمی اور دینی حلقوں سے خراج تحسین ماصل کر چکی ہیں۔ اصابت رائے، گہری دینی بصیرت، کتاب وسنت سے براوراست استدلال اور خوس علمی موادآ ہی تالیفات کی خصوصیات ہیں۔

پیش کردہ تالیف' اسلام اوراج عمیت' وقت کی ایک اہم ضرورت کو پورا کرتی ہے اور دینی لئر پچر میں ایک گرال قدراضافہ ہے۔ یہ کتاب جہال ایک طرف فرار پند طبیعتوں کورّزم گاہ خیرو شرمیں دعوت عمل سامان ثبات قدمی شرمیں دعوت عمل سامان ثبات قدمی فراہم کرتی ہے۔ یہ کتاب جہال عافیت کوشوں کے لیے تازیان عمل ہے، وہیں سرگرم عمل سخت کوشوں کے لیے تازیان عمل ہے، وہیں سرگرم عمل سخت کوشوں کے لیے تازیان عمل اجتماعی مسامی کے لیے ممرو معاون اور باعث تقویت ہوگی، جوغیراسلامی تو توں سے نبرد آزماہیں۔

نیازمند منجنگ ڈائز یکٹر

#### بِسُعِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْعِ د

#### مقدمه

عمل کا زوال اگرزیادہ عرصہ تک باتی رہے تو وہ صرف عمل ہی کا زوال انہیں رہتا، بلکہ پہلے جذبات واحساسات کا ،اور پھرافکاروتصورات کا بھی زوال بن جاتا ہے۔ جب کوئی قوم یا ملت اپنی اصل حیثیت زندگی کے میدان میں کھوبیٹھتی ہے تو وہ اسے اپنے ذہن میں بھی زیادہ دنوں تک ٹھیک محفوظ نہیں رکھ سکتی اور اس پرخود ناشناس کی تاریکیاں چھا جاتی ہیں۔ وہ بھو لئے گئی ہے کہ اس زمین پراس کا وجود کس غرض کے لیے ہے اور اس غرض کو پورا کرنے کے لیے اسے کون ساطر زفکر اور اصرابی تا میانا جا ہے ؟

ملت اسلامیہ پرایک مدت سے یہی نفیاتی عمل طاری ہے۔اللہ تعالی کے بیمیج ہوئے وین

کو قائم کرنا، اور قائم رکھنا، ساری دنیا کے لیے حق کا شاہداور شیاں بنیا، معروف کا حکم دینا اور خکر

سے رو کنا، اور خیر کامل کی طرف لوگوں کو بلاتے رہ نا، اس کی مضبی ذرراری تھی۔ یہی اس کے وجود

گر کل غایت تھی اور یہی اس کی اصل حیثیت تھی۔ اس نے ایک وقت تک اس ذردوروں نے بھی سرک

طرح انجام دیا جس طرح انجام دینے کاحق تھا، اور صرف اس نے نہیں، بلکہ دوسروں نے بھی سرک

آئی کھوں سے دیکھ لیا کہ اس ملت کی غایت وجود اور اس کی اصل حیثیت ہے۔ پھر اس کی غفلتوں

نے اس کی زندگی کی بساط اُلٹ دی اور اسے اپنی اس حیثیت سے عملاً محروم کر کے رکھ دیا۔ اس
محرومی نے فطری طور پر مزید محرومیوں کو جنم دینا شروع کر دیا اور اب صورت حال ہے ہے کہ اسے اپنا
مقصد وجود، اسے اصولی حیات اور اسے ذینی تصورات ، لفظوں کی حد تک تو ضروریا درہ گئے ہیں مقروری دیوں اور کرنا بہت مشکل ہے کہ ان کے معانی بھی شیخ طور پر اسے یا درہ گئے ہیں۔ اور اگر یہ بھی باور
کرلیا جائے ، تو کم از کم بیتو سی حال میں بھی نہیں مانا جاسکتا کہ جذباتی اور فکری طور پر بھی اس کے کہ ان کے معانی بھی میں مانا جاسکتا کہ جذباتی اور فکری طور پر بھی اس کے کہ ان کے معانی بھی میں مانا جاسکتا کہ جذباتی اور فکری طور پر بھی اس کے کہ ان کے معانی بھی میں مانا جاسکتا کہ جذباتی اور فکری طور پر بھی اس کے کہ ان کے معانی بھی بھی بیں مانا جاسکتا کہ جذباتی اور فکری طور پر بھی اس کے کہ ان کے معانی بھی بی میں بھی نہیں مانا جاسکتا کہ جذباتی اور فکری طور پر بھی اس کے کہ ان کے علی معرف کے بیں اور کرنا بہت مشکل ہے کہ ان کے معانی بھی نہیں مانا جاسکتا کہ جذباتی اور فکری طور پر بھی اس کے کہ ان کے معانی بھی نہیں مانا جاسکتا کہ جذباتی اور فری کور کے کہ کی اس کے کہ کی کور کور کور کرنا بھی تھی کی اس کے کھی اس کے کھی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کرنا ہو کر کے کور کی حال میں بھی نہیں میں میں کور کور کی کور کی کور کور کی کور کے کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کر کی کور کی کر کی کور کی

اندران کی اہمیت کا حساس باقی رہ گیا ہے۔

اٹھی اصولِ حیات اور دینی تصورات میں ہے ایک اہم ترین چیز اس کے اجمّاعی کر دار اور اس کی اپی مخصوص تنظیم کا مسئلہ بھی ہے۔ جو بظاہرا یک مسئلہ ہے،لیکن فی الواقع متعدد مسائل کا جامع ہے، اور غلط نہ ہوگا اگر اسے ملت اسلامیہ کی شہرگ سمجھا جائے۔ استے اہم مسللہ کی حقیقت ے،اس کی اہمیت ہے،ادراس کے ملی مطالبات سے عام دل در ماغ افسوس ناک حد تک بے گانہ ہو چکے ہیں۔اس بے گانگی کا حال بیہ ہے کہ آج ملت کے چارہ سازوں کا ایک گروہ تو اس کے تصور ہی سے پریشان ہواٹھتا ہے،اور دین کے اجماعی کرداراورملت کی تنظیم کوز مانہ کا سب سے بڑا کفر سمجھتا ہے۔اس کے نزد کیا لوگ ہر کام کے لیے اکٹھے ہوسکتے ہیں، ہرمقصد تنظیم کی بنیاد بن سکتا ے، ہرمشن اور ازم، کی خاطر گروہ سازی کی جاسکتی ہے، لیکن مسلمان بحثیت مسلمان ، اور اسلام کی غاطر ہرگزمنظم نہیں ہو سکتے ۔ دوسر بےلوگ اگر چیاس طرح نہیں سو بیتے ،اوروہ مسلمانوں کے متحد ہو جانے کواپی محبوب ترین تمنا سجھتے ہیں، لیکن مسلمان متحد ومنظم کس لیے ہوں؟ کس طرح ہوں؟ کن بنیادوں پر ہوں؟ اورا گرنہ ہوں تو اس کاحقیقی نقصان کیا ہے؟ یہ جاننے اور بتانے والے ان میں ہے بھی بہت کم ملیں گے۔ چنانچہ اس ملسلے میں کہنے والے جو یکھ کہتے سنے جاتے ہیں ،اس سے بسااوقات ' كلمة حق أريد بها الباطِلُ " كى يادتازه بوجاتى برنام توملت اسلاميك تنظیم کالیاجا تا ہے، گراس کامفہوم، اس کی غایت،اس کا طریقہ،سب کا سب عمو ماُ وہ ہوتا ہے جو اسلامی ہے زیادہ غیراسلامی ہوتا ہے۔مسلمان جس مرکز پر،اورجس طرح بھی متحد ہو جا ئیں ،وہ ان کے نزدیک''اسلامی اتحاد'' اور''ملی تنظیم'' ہے۔ حالانکہ اسلام نے مسلمانوں کو صرف اللہ کی کتاب پرادراس کے رسول کی سنت کے مطابق ہی منظم ہونے کی تلقین کررکھی ہے مسلمانوں کی ہراجتا می ہیئت ان کی نظر میں اسلام کی متاع مطلوب ہے، حالانکہ اس کوصرف'' جماعت' نہیں ، بلكه "الجماعة" مطلوب ہے، اور" الجملعة" كامفہوم بقول علامه رشيد رضا مصرى "زمانة نبوت ميں مسلمانوں کی ایسی ہیئت اجتماعی سے تھا جو کتاب وسنت کے احکام کوزیرعمل لاکر دین کو قائم رکھے۔'' ( تغسير الهنارجلد ٣ صفحه ٢٥٣٠) ال صورت حال کاشد بدمطالبه تھا کہ ال اہم ترین مسکد کے تمام ضروری پہلوکتاب وسنت کی روشنی میں بالکل واضح کردیے جائیں۔ تاکہ جب ملی اتحاد و تنظیم کی با تیں کی جائیں اور کوششیں انجام دی جائیں، تو معاملہ کی حقیقی نوعیت نگاہوں سے اوجھل نہ ہو، اوریا چھی طرح معلوم رہے کہ اسلام نے جس اجتماعیت اور تنظیم کا حکم دیا ہے وہ فی الواقع ہے کیا؟ وہ دین و ملت کوکس حد تک مطلوب ہے؟ اور کیوں مطلوب ہے؟

یہ کتاب دراصل ای مطالبہ کو پورا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ خدا کرے کہ یہ کوشش کام پاپ ہوئی ہو۔

> صدرالدین دوشنبه،۲زیالحبه۱۳۸۱ه

## اسلام ميں اجتماعيت كامقام

#### انسانى فطرت اوراجماعيت

جس طرح پچہ کے تصور کے ساتھ ماں کی گود کا تصور بھی آئے بغیر نہیں رہتا، ای طرح انسان زندگی کے ساتھ اجتماعیت کا تصور بھی اا زبا آتا ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں پایا جاتا جب انسان اجتماعیت سے پیمر بے نیاز رہا ہو، چنا نچہ تاریخ کے دھند لے سے دھند لے گوشوں میں بھی اس کے آثار نا پیز نہیں۔ جب''تمن' کی واغ تیل بھی نہیں پڑی تھی، جب انسان غاروں کے باہر بھی نہیں آسکا تھا، جب اس نے غلے اُگانے اور کپڑے بنانے کی بات بھی نہو جی تھی، جب درختوں کے سائے اور کھل ہے ہی اس وقت بھی وہ خاندانوں کی شکل میں اللہ کہ کر رہتا تھا، اور اس اجتماعیت کو وہ اپنا گہوارہ زندگی سمجھتا تھا۔ پھر جوں جوں اس کا ذوق تمن اُنجر تاگیا، اور وسیع تر اجتماعیت کی رکا وٹیس چھٹی گئیں، اس کی اجتماعیت بیندی پر بھی جلاآتی گئی۔ اُنجر تاگیا، اور وسیع تر اجتماعیت کی رکا وٹیس چھٹی گئیں، اس کی اجتماعیت میں تبدیل ہوتی گئیں، اور خاندانی اکا کیاں قبائلی وصدت میں، اور پھر قبائلی وحد تیں قومی اجتماعیت میں تبدیل ہوتی گئیں، اور اب یہ قومی اجتماعیت میں تبدیل ہوتی گئیں، اور اب یہ قومی اجتماعیت میں تبدیل ہوتی گئیں، اور اب یہ قومی اجتماعیت میں تبدیل ہوتی گئیں، اور کے لیے تیار ہور ہی جیں۔

انسان کا پیطرزعمل مسلسل کیوں چلا آ رہا ہے؟ وہ پہلے ہی دن سے اجتماعیت کا طالب کیوں ہے؟ اور رفتار زبانہ کے ساتھ ساتھ اس کی پیطلب کیوں بڑھتی اور کھرتی گئی ہے؟ ان سوالوں کے جواب میں باتفاقی رائے بھی کہا جائے گا کہ بچھ ایسے زبر دست عوامل ضرور ہیں جواسے اپند دسرے ابنائے نوع سے بتعلق نہیں رہنے دیتے ، جواسے اندر ہی اندر مجبور کیے رکھتے ہیں کہان حصل کررہے، اور علیحدگی اور تنہائی کے بجائے ان کی معیت میں زندگی بسر کرے۔ اپنے اندر کی دنیا کا جائزہ لیجے تو پائیں کے کہ پیوائل تعداد میں دو ہیں۔ ''ہم جنسی کی کشش' اور'' تعاون کی احتیاج''۔

''ہم جنسی کی کشش'' ہے مرادیہ ہے کہ انسان نفیاتی طور پراپنے ہم جنسوں سے ایک خاص انس رکھتا ہے، ان کے لیے اپنے اندرایک گہری کشش یا تا ہے، ان کی معیت اور ہم نثینی میں ایک فرحت بخش سکون محسوس کرتا ہے، اور ان سے یکسر علیحدگی اُسے بے چین بنادیتی ہے اور مسلسل یا طویل تنہائی وحشت میں مبتلا کردیتی ہے۔

''تعاون کی احتیاج'' کا مطلب سے ہے کہ ایک طرف تو اس کی ذاتی اور انفرادی تو تیں حد درجہ محدود ہیں، دوسری طرف اُن کے مقابلہ میں اس کی دنیوی ضرور تیں حد درجہ بڑی اور وسیع ہیں، اس لیے بیقو تیں ان ضرور تو ں کے معاملہ میں ہرگز کافی نہیں ہوسکتیں اور وہ اُخیس صرف اپنے ذاتی بل بوتے پر کسی طرح پورانہیں کرسکتا ، حتی کہ جن ضرور توں کو بالکل بنیادی اور ناگز برضرور تیں کہا جاتا ہے، ان کا پوراکر لیتا بھی اس کے لیے اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ دوسرے بہت سے لوگ اس کی بلاواسطہ یا بالواسطہ ید دنہ کریں۔

اس طرح اجتاعیت انسان کی فطری طلب بھی ہے اور فطری ضرورت بھی۔ وہ دوسرے افرادِ
انسان کی طرف ہم جنسی کے پیدائش جذبہ کے تحت بے اختیار کھنچتا بھی ہے، اور اپنی دنیوی
ضرور تول کے تحت ان کامختاج بھی بنار ہتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کی فطرت کی گہرا کیول
میں اجتاعیت پندی کی دومضبوط جڑیں بالکل ساتھ ساتھ اُنڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے اگر وہ
اجتاعیت ہے بھی ہے گانہ یا بے نیاز نہیں پایا گیا تو یہ ایک قدرتی بات تھی، اور انسان جب تک
انسان ہے یہ بات اس کے لیے ہمیشہ قدرتی اور لازی ہی رہے گی۔

یدایک ایس مانی ہوئی حقیقت ہے جس کے بارے میں علم و دانش کے کنی ذور میں بھی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ دورِ قدیم کے مشہور یونانی عالم وفلفی ارسطونے انسان کی تعریف میں یہ الفاظ کہے ہیں:

''انسان پیدائش طور پرایک سیاسی حیوان ہے۔'' (ارسطوک سیاسیات،۱۲۵۳۔الف) سیاست، ظاہر ہے کہ اجتماعیت ہی کی آخری شکل کا دوسرانام ہے۔اس لیے'' سیاسی حیوان'' کے معنی ہوئے وہ حیوان جو آخری اور انتہائی حد تک اجتماعیت پسند واقع ہوا ہو۔ گویا ارسطو کے نزدیک انسان کی وہ خاص صفت، جواہے حیوانات سے الگ اور ممتاز کرتی ہے، اس کی یہی آخری درجہ کی اجماعیت پیندی ہی ہے۔ اس کے اندر اگر بیصفت نہ ہوتی تو وہ بھی من جملہ دوسرے حیوانوں کے فقط ایک حیوان ہوتا۔

وسطى دَور كے معروف عالم اور محقق علامه ابن خلدون فر ماتے ہیں كه:

''افرادانسانی کاا تحض کرر ہنا ہہناایک ناگزیر بات ہے،اور یہی وہ حقیقت ہے جسے اہلِ علم ودانش اس طرح بیان کرتے ہیں کہانسان پیدائش طور پر مدنیت پسندوا قع ہوا ہے'' (مقدمہ این فلدون)

جہاں تک موجودہ ؤور کے علا اور فلاسفہ کا تعلق ہے، اُن کے یہاں تو یہ بات ایسی مسلمہ حقیقتوں کی صف میں شامل ہوچکی ہے جو کسی بحث یا ثبوت کی بالکل محتاج نہیں ہوتیں۔

قرآن مجید علم النفس یاعلم الاجهاع کی کتاب نہیں کہ اس میں انسان کے جذبہ اجماعیت کے متعلق کوئی براہ راست گفتگو پائی جاسکے۔ لیکن اس کے باوجود اپنے دائر ہ بحث میں وہ جو بچھ کہتا ہے اس کے پیچھے چونکہ دومری بہت کا علمی حقیقتوں کی طرح انسانی نفسیات کے حقائق بھی علوظ رہنا چا ہے، اس لیے ضمنا اُن حقائق کی طرف بھی اس نے واضح اشار سے کیے ہیں۔ ان اشارات کا جائزہ لیجے تو صاف محسوں ہوگا کہ قرآن حکیم بھی انسانی فطرت کو اجتماعیت لیند ہی قرار دیتا ہے۔ مثلاً جب وہ بیفر با تا ہے کہ نوع انسانی کی دونوں صنفوں میں ان اجتماعیت لیند ہی قرار دیتا ہے۔ مثلاً جب وہ بیفر با تا ہے کہ نوع انسانی کی دونوں صنفوں میں ان کے خالق نے باہمی محبت اور رحم دلی پیدا کرر گئی ہے وَجَعَلَ بَیْنَکُمُ مُّودَدَّةً وَدُ حُمَدً (سورہ روم: ۲۱) کو گئی ہیں کہتا ہے کہ انسان بنیا دی طور پر اجماعیت کا دل دادہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس طرح آخرت کی خوش کا میوں اور جنت کی نعتوں کی تفسیل بیان کرتے وقت جب وہ اہل جنت کی ہم آخرت کی خوش کا میوں اور جنت کی نعتوں کی تفسیل بیان کرتے وقت جب وہ اہل جنت کی ہم شینی، ہم طعامی اور ہم کلامی کا بھی تذکرہ ضرور کی سمجھتا ہے، تو گویا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ نشینی، ہم طعامی اور ہم کلامی کا بھی تذکرہ ضرور کی سمجھتا ہے، تو گویا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ نشینی، ہم طعامی اور ہم کلامی کا بھی تذکرہ ضرور کی سمجھتا ہے، تو گویا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ نشینی، ہم طعامی اور ہم کلامی کا بھی تذکرہ ضرور کی سمجھتا ہے، تو گویا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ

لِ مِثْلًا الْعُوَالِمَا عَلَى مُسُورٍ مُتَقَلِّلِينَ ـ (سورة تجريه)

<sup>&#</sup>x27;'جنت والے بھائیوں کی طرح تختوں پر آ منے سامنے بیٹھے ہوں گے۔''

يَتَنازُعُونَ فِيُهَا كَأَسًا....... وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يُتَمَاءَ لُونَ. (سورةَ طور:٢٣\_٢٥)

<sup>&#</sup>x27;' وہ جنت میں شراب بھرے بیالوں کی چھینا جھٹی کریں گے ۔۔۔۔۔۔۔اورا یک دوسرے کہ طرف متوجہ ہوکر آگیں میں یا تھی کریں گے۔''

اجتاعیت انسانی فطرت کی الی عزیز طلب ہے جس سے وہ دنیوی زندگی میں کیا، آخرت کی زندگی میں بھی اونچی نہیں ہو عتی ،اوروہاں بھی انسان کی تسکین خاطر اور پخیل مسرت اس وقت ہوگی جب کہ اسے اپی جنس کے دوسرے افراد کی رفاقت اور مصاحبت میسر ہو۔

#### إسلام، وين فطرت

انسانی فطرت کا بیرزُ خ اینے سامنے رکھیے۔ اس کے بعداس امرکی تحقیق سیجے کہ انسانی فطرت کے مطالبوں کو اسلام کیا حیثیت دیتا ہے؟ تاکہ قیاسی اور اُصولی طور پر اس بات کا فیصلہ ہوسکے کہ اسلامی نظام فکرومل میں اجتماعیت اور اس کے ملی نقاضوں کوکوئی جگہ لنی چاہیے یانہیں؟

انسانی خلقت کے بارے میں قرآن مجید کا فرمانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس (قلب) کا''تسویہ'' کیا ہے۔

وَنَفْسُ وَّمَا سَوُّهَا ۚ (يُورة الْخُس: ٤)

"تسويه" كمعنى ، لغت ملى حيز كوخوب درست كرنے كر بوت ميں دوسرى جگداى بات كواس نے ان انفظول ميں بيدا كيا ہے۔ بات كواس نے ان انفظول ميں بيدا كيا ہے۔ لكھ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي ٱحُسَنِ تَقُويُم. (سورة التين ٣)

"تقویم" کے معنی سیدھا کرنے کے ہوتے ہیں، اور جب کسی چیز کے باطن اور اس کی صفات کوبھی سامنے رکھ کراس لفظ کا استعال کیا گیا ہوتو اس دفت قدرتی طور پراس کا مطلب اس چیز کو کسی خاص مقصد کے لیے موزوں و مناسب بنانا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو' احسن تقدیم" پیدا کرنے کے معنی میہ ہیں کہا ہے الی ساخت عطا کی گئی ہے جواس کے مقصد وجود کے لحاظ میں پیدا کرنے کے معنی میہ ہیں کہا ہے ان وضاحتوں کے پیش نظر انسان کا'' تسویہ" کرنے یا اسے بہترین ساخت ہو عتی تھی۔ ان وضاحتوں کے پیش نظر انسان کا'' تسویہ" کرنے یا اسے "احسن تقویم" میں پیدا کرنے کا واضح مفہوم میہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد سے پیدا کرنے سال اور حب کیا ہے اور اے دنیا میں جوفر یفند انجام دینے کے لیے جیجا ہے، ٹھیک اس کے حسب حال اور حسب

ضرورت اس کی فطرت بھی اس نے بنائی ہے۔ابیانہیں ہے کہ اس مقصد اور فریفنہ کی انجام دہی

کے لیے جن قو تو اور صلاحیتوں کی اسے ضرورت تھی ،اور جن زُ جھانات ومیلانات سے اس کاخمیر افغایا جانا جا ہے تھی اسے محروم رکھا گیا ہو، یا ان قضایا جانا جا ہے تھا ،ان میں سے کسی ایک قوت یا کسی ایک ربھا اسے بھی اسے محروم رکھا گیا ہو، یا ان قوتوں اور دبھانات بھی اس کے اندر پیدا کردیے گئے ہوں۔

ایک طرف تو انسانی فطرت کی حیثیت اسلام کی نگاہ میں ہیہ۔ دوسری طرف اس وین کا کہنا ہیہ ہے۔ دوسری طرف اس وین کا کہنا ہیہ ہے کہ میں ،اورصرف میں ہی ، وہ شاہراہ ہوں جس پر چل کرانسان اپ مقصد وجود کو ٹھیک ٹھیک پورا کرسکتا اورا پنے فریضہ حیات کو چھ طور پر بجالاسکتا ہے۔ ایسی حالت میں بیعقل کا بدیجی نقاضا ہوگا کہ اسلام انسانی فطرت کو ذرا بھی نظر انداز نہ کرے ، بلکہ اس کی بنیاد ٹھیک اسی فطرت پر ہو، اوراس کی تعقیل اوراس کی مجمع صداؤں کی توضیح ہوں۔ کتاب الہی اورارشادات رسول سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل کا بیر نقاضا غلط نہیں ۔ حقیقت توضیح ہوں۔ کتاب الہی اورارشادات رسول سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل کا بیر نقاضا غلط نہیں ۔ حقیقت فطرت کو بال برابر بھی نظر انداز نہیں کرتا ، اوراس کی بنیا دکا ملا آئی فطرت پرقائم ہے۔ قرآن مجمد میں ہے:

فَاقِمُ وَجُهَكَ لِللِّينِ حَنِيُفًا وفِطُرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ه (مُورهُ روم: ٣٠) "برطرف ے مشکراپ رُحْ کواس دین کی طوف سیدها کراو الله کی (بنائی ہوئی) اس فطرت کی پیروی کروجس پراس نے (تم) انسانوں کو پیدا کیا ہے۔"

یہاں حقیقت کا واضح اعلان ہے کہ اسلام کی بنیاد جس شے پررکھی گئی ہے وہ وہی فطرت ہے جس پر انسان پیدا کیا گیا ہے۔

قرآن عیم نے اپنے کو، یا یوں کہیے اسلام کو، جا بجا' ذکر'، تذکر ہ اور' ذکر گئ کہا ہے،جس کے لغوی معنی یاد دہانی کے ہیں۔قرآن یا اسلام کے یا ددہانی' ہونے کا مطلب یہ ہے، اور یہی ہوسکتا ہے، کہ دہ کوئی ایسی چیز نہیں جوانسان پر کہیں سے لاکر لا ددی گئی ہو، اور جس سے وہ یکسر اجنبی رہا ہو، بلکہ ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیادیں اس کے اندر دن میں روز اوّل سے موجود ہیں، وہ اس کی فطرت ہی کی خاموش آواز ہے، جے الفاظ کے اندر فتقل کرے اس کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، مَا مِنُ مَوْلُودٍ يُتُولَكُ إِلَّا عَلَى الْفِطُرَةِ (إِسُلام) فَابُوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْيُنَصِّرَانِهِ اَوْيُمَجَسَانِهِ. ( بَخَارِي )

'' کوئی بچنہیں جوفطرت اسلام پر نہ پیدا کیا گیا ہو، کیکن (اکثر دہیش تر ہوتا ہے ہے کہ )اس کے دالدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوی بنادیتے ہیں''

لینی فطرت انسانی کوربط ومناسبت صرف اسلام سے ہے۔ ہر بچہ برا ہونے براسلام ہی کو اختیار کرتا اگراس سلسله میں باہر ہے کوئی مداخلت نہ ہوتی ایکن پیداخلت بالعموم لاز ماہوتی ہے، اوروہ اس طرح کماس کے والدین اس کے ول ود ماغ پر یالنے ہی سے اینے ند بب کی پائش چر حانے لکتے ہیں۔اس لیے براہوتے ہوتے وہ یبودی یا نصرانی یا مجوی یاکسی اورقتم کا نامسلم بن كرره جاتا ہے۔ ورندا گركى بيج كے بارے ميں بيداخلت ندمو،اس كے ماحول كى غيرمعمولى طاقت اسے کسی طرف تھینج نہ لے جائے ،اوراس کی اصل فطرت کواپی پیدائش حالت بر آزاد باقی رہنے دیا جائے ،ادر پھراس کے سامنے مختلف ندا ہب کی تعلیمات ایک ساتھ پیش کی جا کیس تو وہ ان تمام میں سے صرف اسلام کواپنائے گا، نداجب کے اس مجموعے میں جب اس کی نظر اسلام پر یڑے گی تو وہ اس کی طرف اس طرح جا لیکے گا جس طرح ایک بچہ بہت می عورتوں کے درمیان صرف اپنی مال کی طرف لیکتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ ہردوسرا فدہب انسانی فطرت کی شاہراہ ہے ہٹا ہوا ہے۔اس لیے جس کسی کی فطرت کو دالدین کی تعلیم وتربیت اور ماحول کے اثر نے ہاتھ نەلگايا ہووہ ان نداہب ميں اپنے ليے كوئى كشش نه يائے گا، بلكە ان سے بے گانگی اور اجنبيت

محسوں کرے گا۔ البتہ اسلام کی طرف تھنج آئے گا، کیونکہ اے وہ اپنی فطرت کے عین مطابق پائے گا۔ اس سے گہرا اُنس اور اک جان نواز ہم آ ہنگی محسوں کرے گا۔ گویا اس کی فطرت اگر خالص فولاد ہے تو اسلام اس کے لیے صفی مقناطیس تابت ہوگا۔

ان نصوص اور دلائل کی روشی میں اس حقیقت پر کوئی پردہ نہیں رہ جاتا کہ اسلام فطرت کا ترجمان ہواور اللہ کی بنیادای فطرت پر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ آنخضرت سلی الشعلیہ ہم نے خود بھی اس بات کی صراحت فرمادی ہے کہ ' وہ فطرت جس پر انسان کو اللہ نعالی نے بیدا کیا ہے اس کا یہی دین ہے۔' فطرة اللہ التی فطر الناس علیها دین اللہ تعالٰی۔

(روح المعاني، جز ۲۱ بصفحه ۴۰)

#### دین فطرت ہونے کا واضح تقاضا

اگراسلام دین فطرت ہے اوراس کی بنیادٹھیک انسانی فطرت پر قائم ہے، اوراگر انسان کی فطرت میں صرف وہی قوتیں اور رجحانات پیدا کیے گئے ہیں جن کاان کے مقصدِ وجوو نے زبانِ حال ہےمطالبہ کیا تھا، تو ان دونوں با توں کا بیلازمی اور بدیمی تقاضا ہوگا کہ اسلام انسان کی کسی بھی فطری قوت مار جحان کے بچل ڈالنے کا روادار نہ ہو،کسی کواپنی راہ کا روڑ انہ سمجھے،کسی کے جائز تقاضول کونٹھکرائے ،اور کس سے خدمت لینے میں کوتا ہی نہ کرے۔ کیونکداس کے لیے ایبا کرنا ا گرنتی ہوسکتا ہے تو صرف اس وقت جب کہ اُسے تین باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات ضرور تسلیم ہو۔ یا توبہ بات کراس کی بنیاد تھیک تھیک انسانی فطرت پڑ بیس ہے۔ یابہ بات کہ انسانی فطرت میں اس کے خالق نے کچھالی چیزیں بھی ہیدا کررکھی ہیں جوانسان کے مقصدوجود کے لیے یکسرغیرضروری بلکہ ضرررسال ہیں۔ یا بھرید بات کہ وہ انسان کوادائے فرض اور کچی کامیابی کی صراط متنقم و کھلانے آیا ہی نہیں ہے --- لیکن جب وہ ان میں ہے کی بات کے بھی تنلیم کرنے پر تیار نہیں، بلکہ انھیں دنیا کی سب سے زیادہ غلط اور جھوٹی باتیں قرار دیتا ہے، تو ایسی حالت میں عقل یہ کہنے پر مجبور ہوگ کہ پھرتو اسلام کا رویدایک ایک توت ورجحانِ فطرت کے بارے میں لاز ما مثبت اور تقمیری ہوتا

چاہیے، اور ضروری ہے کہ ان سب کا وہ احترام کرے، ان کے جائز مطالبات کو تسلیم کرے، انسانی زندگی کے حقیقی مقصد کے حصول میں اضیں کارآ مدسمجھ،اوران سے کام لینے کی ہدایت کرے۔ جس خض کی بھی نگاہ اسلامی تعلیمات پرسطی نہ ہوگی وہ شہادت دے گا کہ اسلام کار دیے عقل کے اس فیلے سے ذرابھی مختلف نہیں۔وہ انسان کی ساری فطری قو توٹی اورر جحانات کو بالیقین یہی حیثیت دیتا ہے، اُنھیں ہرلحاظ واحتر ام کامستحق ٹھیرا تا ہے،ان کے تقاضے پورے کرنے کی ہدایتیں دیتا اوراس کے لیے راہیں متعین کرتا ہے، اوراس بات کی شدت سے مخالفت کرتا ہے کہ آخیس معیوب بمجھ کرنظرانداز کردیا جائے۔ پھراس کابیروییادر بیطرز فکران قوتوں اور رجحانوں کے ساتھ کسی رعایت کی خاطراورکسی منفی بنیاد پرنہیں ہے۔وہمحض اس وجہ سے ان کی پذیرا کی نہیں کرتا کہ جب انسان یہ عتنیں' ساتھ لے کرپیدا ہوا ہے تو کچھان کی بھی مان کی جائے۔ بلکہ ٹھیک ایے تصور وین کے تحت ایسا کرتا ہے۔اس کے نز دیک بیقوتیں اور بیر جھانات ایسے ذرائع ہیں جن سے ٹھیکٹھیک کام لے کر ہی انسان اینے مقصد وجود کوحسن وخوبی کے ساتھ پورا کرسکتا ہے۔اوراس لیے وہ ان کےمطالبات کی صحیح بجا آ وری کو دنیا کانہیں ، بلکہ دین کا کام اورعبادت کافعل قرار دیتا ہے۔مثال کےطور پرانسان کےاندر کھانے پینے کی ،جسمانی آ رام وسکون کی ،بقائےنسل کی ، ہوی بچوں کی پرورش ونگہمداشت کی ،احباب کی خاطر مدارات کی فطری خواہشیں موجود ہیں ۔ای طرح وہ غصہ نفرت بختی ، جنگ ،شہوت ، گویائی ،ا حساسِ مسرت اورا حساسِ غم کی قوتیں لے کرپیدا ہواہے۔ بظاہر دیکھیے تو یہ ساری چیزیں دین اور دین داری کے ذوق سے کوئی میل نہیں کھاتیں، بلکہ ان میں ہے بیش تر توالی ہیں جواس کے عین ضد کہی جا کیں گی۔ مگراسلام کہتا ہے کہ – نہیں، پرسب انسانی فطرت کے جوہر ہیں، اوران میں ہے کوئی چیز بھی بے قیمت یا بلاضرورت نہیں۔انسان پرجس طرح اس کے خالق اور پروردگار کے حقوق ہیں،ای طرح اس کے اپنے نفس کے،اپیےجسم کے،اپی آئکھوں کے،اپنے اہل وعیال کے،اوراپنے احباب کے بھی حقوق ہیں، اور ضروری ہے کہ ان سار ہے حقوق کوا دا کیا جائے۔

إِنَّ لِبَجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَّإِنَّ لِعَيُنِكَ عَلَيْكَ خَقًا وَّإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. (بَنَارِيَ لَبَاسِوم)

"تیرے جسم کا تجھ پرت ہادر تیری آ کھ کا بھی تجھ پرت ہادر تیری یوی کا بھی تجھ پرت ہے۔" إِنَّ لِوَ بِکَ عَلَيْکَ حَقًّا وَلِنَفُسِکَ عَلَيْکَ حَقًّا وَ لِاَهْلِکَ عَلَيْکَ حَقًّا. ( جاری تاب السوم)

''تیرے رب کا بھی جھھ پر حق ہے اور تیرے نفس کا بھی جھھ پر حق ہے اور تیرے گھر والوں کا بھی چھ پرحق ہے۔''

إِنَّ لِـرَّبِّكَ عَـلَيُكَ حَقًّا وَّلِنَفُسِكَ عَلَيُكَ حَقًّا وَّ لِاَهْلِكَ عَلَيُكَ حَقًّا فَاعْظِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّه'. (بخارى تتاب السوم)

'' تیرے رب کا بھی تجھ پر تق ہے اور تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے، پس ہر حق دارکواس کا حق دے۔''

حتیٰ کہ خودا پی ذات کے اُو پراورا پے اہل وعمال پرخرج کرنا بھی کارثواب ہے۔

إبُدَءُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا. (ملم تاب الزاوة)

"ا پنفس سے شروع کراوراس پرصدقہ کر۔"

مَهُمَا أَنْفَقُتَ فَهُوَلَكَ صَدَقَةً حَتَّى اللَّقُمَةَ. تَرُفَعُهَا فِي فِي امْرَأْتِكَ.

( بخاری کتاب النفقات )

''جوبھی تونے خرچ کیاوہ صدقہ میں ثار ہوگا ، تی کہ جو تیری بیوی نے کھایاوہ بھی صدقہ میں شار ہوگا۔''

جوفض جوٹی ریاضت میں آ کرمسلسل روز ہے رکھتار ہے گاوہ ایسا غلط کارٹھیرے گا گویا اس نے روزے رکھے ہی نہیں۔

لَا صَامَ مَنُ صَامَ الْآبَدَ. ( بَخَارَى كَتَابِ السوم )

نکاح کرنا ہی دین کا تقاضا ہے اوراس سے اعراض کرنے والا رسول خداسلی اللہ وہلم سے

تعلق رکھنے کامستحق نہیں۔

أَتَوْوَّ جُ النِّسَاءَ فَمَنُ رَّغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّيُ. ( بخاري ْلآب الكاح) السَّان مِن اولا دى طلب بونى چاہيے۔

وَابُتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُ. (سورة يقره: ١٨٧)

تَزَوَّجُوا الْوَدُودُ الْوَلُودَ. (ابوداوُد، كَتَابِ النَّاحَ)

مثالی مومنوں، یعنی انبیاعلیہم السلام کی ایک صفت بیجی ہے کہ وہ صاحب اہل وعیال تھے۔

وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزُوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً. (سورة الرعد،٢٨)

مومن کے لیے از دواجی وظیفے کی ادائی میں بھی اجروثواب ہے۔

فِيُ بُضُعِ آحَدِكُمُ صَدَقَةٌ. (مَلَمَ، كَابِ الرَّوُةِ)

حق اوردين كِ معاسلے ميں اپنموقع پر بغض اور نفرت كمال ايمان كي ضرورى علامت ہے۔ مَنُ اَحَبَّ لِلَّهِ وَ اَبْغَضَ لِلَّهِ وَ اَعُطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الْإِيْمَانَ.

(مفكلوة مفحة ١٢، بحواله ابوداؤر)

اگر دین کی حفاظت اور حمایت کا تقاضا ہوتو اس کی خاطر جنگ بہترین نیکی ہے۔

قِيْسُلَ يَسَا رَسُسُولَ اللَّهَ اَئُى النَّاسِ اَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِى سَبِيْلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ. ﴿ يَخَارِى ، كَنَابِ الِهِهَادِ ﴾

اوراس قتم کی جنگ کے جذبے سے اگر کوئی سینہ خالی ہے تو وہ ایک سیچ مسلمان کا سینہ نہیں ہوسکتا۔

مَنُ مَّاتَ وَلَمُ يَغُزَ وَلَمُ يُحَدِّثُ بِهِ نَفُسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنُ نِّفَاقٍ . كقراورنفاق كمعاطع بمن رمى كانبيس، بلكتِّق كاروبيا يمان كى جان ہے۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ آشِدًآ ءُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَآ ءُ بَيْنَهُمُ. (سورة نُحْ ٢٩٠)

یے جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ ندأس نے جہاد کیا اور نہ جہاد کا خیال ہی اس کے دل میں پیدا ہوا، وہ نفاق برمرا۔ (مسلم جلد۲)

'' محمد (سلی الشعلیه بلم) الله کے رسول میں ، اور جولوگ اس کے ساتھ میں وہ کا فروں پر سخت میں اور آپس میں رحم ول اور زم میں ''

قوتِ گویائی کومعطل کے رہنا اسلام کانبیں، جا جیت کا کام ہے۔

إِنَّ هَذَا لَا يَجِلُّ هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ. ( بَخَارَى، جلدوم )

اپنے بچوں کو پیار کرتا ایک پیندیدہ عاوت اور وین ذوق کی بات ہے اور اپنے کواس سے ''بلند'' رکھنا تحت نالپندیدہ رویہ ہے۔

قَبَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيِّ ..... فَقَالَ مَنُ لَّا يَرُحَمُ لَا يُرُحَمُ. ( بخارى كَابِ الآواب)

ا پے کس عزیز کی موت بر ممکین ہونا ادر آنو بہانا کوئی غیر متحسن فعل نہیں، بلکہ انسانیت و رحم دلی کامظاہرہ ہے۔

.....هاذِه رَحُمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبٍ عِبَادِهِ. (مسلم، تَرَابِ الْجَاكِرُ)

یساری شہادتیں اس بات وقطعی طور پرایک روش اور نا قابل انکار حقیقت تابت کردیتی ہیں کہ اسلام فطری قو تو ل اور میلانوں کو معیوب قرار نہیں دیا، بلکہ معیوب اس بات کو قرار دیتا ہے کہ انھیں انھیں انھی نظروں سے نہ دیکھا جائے ، انھیں ٹھکرایا جائے ، اور اُن کے حرکت میں آنے کو دین داری کے خلاف سمجھا جائے ۔ وہ اس خالی تھیم کی طرف سے آیا ہوا دین ہے جس نے انسان کو اور اس کی ساری فطری قو تو ل کو خلق کیا ہے ۔ اس لیے اس کے لیے یہ کی طرح ممکن تھا بی نہیں کہ وہ ان میں ساری فطری قو تو ل کو خلق کیا ہے ۔ اس لیے اس کے لیے یہ کی طرح ممکن تھا بی نہیں کہ وہ ان میں سے کی ایک قوت کو بھی بے کاراور فضول قرار دیتا ۔ دین اللہ اور دین فطرت ہونے کی حیثیت سے بنیا دی طور پر اس کا تو مقصد وجود بی ہے ہونا چا ہے کہ انسان کی فطری قو تو ل اور ربی خلول سے کا میں اس کی رہنمائی کرے ، اسے ان کے غلط استعال سے رو کے اور سے اسے سال کی رہنمائی کرے ، اسے ان کے غلط استعال سے رو کے اور سے اسے سے بردی بتائے ، نہ صرف طریقے بتائے بلکہ اس کی تلقین بھی کرے ۔ اور چی پوچھیے تو بھی وہ سب سے بردی بتائے ، نہ صرف طریقے بتائے بلکہ اس کی تلقین بھی کرے ۔ اور چی پوچھیے تو بھی وہ سب سے بردی مخصوص صفت ہے جودین اللہ کو وہ مرے دینوں سے اور اسلام کو غیر اسلام سے متاز کرتی ہے ۔

جب اسلام، دین فطرت ہونے کے باعث،انسان کے ایک ایک فطری رجحان کوتوجہ کے لائق ٹھیرا تا ہے،اے احترام کی نظرے دیکھتا ہے،اس کے وجود کے پیچھے کسی نہ کسی مصلحت اور ضرورت کی کارفر ما کی تشلیم کرتا ہے،اوراس بنا پراس کے سیح تقاضوں کی پیمیل کواپی تعلیمات میں لاز ما جگددیتا ہے۔۔۔۔۔ تو کوئی وجنہیں کدایک اجماعیت پیندی ہی کے رجحان کو، جو بجائے خودانسانی فطرت کابراہی نمایاں اور توی رجحان ہے، اس نے ندموم دمر دودقر اردے دیا ہویا اے نظرانداز کردیا ہو۔ یہ بات کسی طرح قیاس میں آنے والی نہیں۔اس کے برنکس، قیاس کا کہنا تو صرف بدہے کہاس نے انسان کے اس فطری رجھان کو پھی، اس کے مقصد وجود کے بارے میں، یقیناً ایک ضرورت کی چیز سمجھا ہوگا ،اورا بی تعلیمات کے اندراس کے نقاضوں کو بھی وہی جگہ دی ہو گی جس کے دہ مستحق ہیں، نیز ایعی مخص کوا پناایک غلط کار پیروٹھیرایا ہوگا جو'' مسلم'' ہوتے ہوئے بھی اس کی اس طرح کی تعلیمات کومناسب اہمیت نیدے اوران کا بورا بوراحق ادا کرنے سے کترا جائے۔۔۔۔۔ادراگرامر داقعی پنہیں ہے،اگراس نے اجتماعیت کے بارے میں بیروییا نتیا نہیں کیا ہے تو کوئی شک نہیں کے عقل وانصاف کی عدالت اس پر بےاصولی اور تضاد پیندی کا شدید الزام لگائے گی ،اوراس الزام کی صفائی میں اس کے لیے پچھ کہنا آسان نہ ہوگا۔

آ یئے دیکھیں، اپنے دین فطرت ہونے کے اس واضح اصولی مطالبے کو اسلام نے کس حکد تکسیم کیا ہے؟ اور اجتماعیت کو اس کے بہال فی الواقع کیا مقام ملا ہوا ہے؟

### اجتاعيت كيشليم شده ديني ابميت

کتاب دسنت پرجائزے کی ایک اچٹتی نظر بھی اس بات کا یقین دلائتی ہے کہ اسلامی نظامِ
فکر دعمل سے اجتماعیت کو بے دخل نہیں رکھا گیا ہے، بلکداس کی اہمیت کا صاف صاف اعتراف کیا
گیا ادراس کے نقاضوں کو داضح طور پرتسلیم کیا گیا ہے۔ ادرا گرجائزے کی نظر کو گہرائی میں اُئر کر
کام کرنے کا موقع دیا جائے تو اس یقین کی وسعت کہیں ہے کہیں جا پنچے گی۔ وکھائی دے گا کہ
اس نظام میں اجتماعیت کو وہ اہمیت حاصل ہے جو جیرت انگیز صد تک غیر معمولی ہے، جو شاید اپنی نظیر

آ ب بی ہے۔ کوئی پہلونہیں جواس اہمیت کوتوضیح وتلقین کے لیے اختیار کیا جاسکتا ہواور یہاں اسے اختیار نہ کی اور یہاں اسے اختیار نہ کی اسلام نے اس کی تاکید نہ کررکھی ہو۔ اسلام نے اس کی تاکید نہ کررکھی ہو۔

اس دعوے کی دلیل اوراس اجمال کی تفصیل ہمیں جن چیز وں سے ملے گی وہ یہ ہیں:

ا۔ اسلام کاعمرانی تصور، بینی انسان کا وہ مؤقف جے اس کاحقیقی عمرانی مؤقف تسلیم کرکے اسلام نے اسے خطاب کیا ہے۔

۲۔ وہ احکام شریعت جوال اسلام کی جماعتی تعظیم اور ملی وحدت کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔

۔۔۔ وہ وین بدایات جن میں زندگی کے عام امور ومعاملات کو بھی کسی خرح کے اجتماعی نظم کے ساتھ انجام دینے کی تلقین کی گئی ہے۔

> ہ۔ اجماعیت کے وہ آ واب جوفرض عبادتوں کے شمن میں لازم ٹھیرائے گئے ہیں۔ آ ئے،ایک ایک چیز کو لے کراس کا تفصیلی مطالعہ کریں۔

#### (۱)عمرانی تصور کی زبان سے

کوئی بھی ندہب اپنے پیروؤں کو جب خطاب کرتا ہے تو اپنے ذہن میں انسان کی اصل حیثیت کا کوئی نہ کوئی تعین ضرور رکھتا ہے، اور اسے کسی متعین مؤقف پر رکھ کر بی اپنی تعلیمات کا آغاز کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے گریز نہمکن ہے نہ صحح ۔ کیونکہ یہ چیز بھی آخی چند چیز وں میں سے ایک ایسی بات ہے۔ اندان کی چیز وں میں سے ایک ہے جو ندا ہیب کے انداز خطاب کی، ان کے احکام و ہدایات کی، اور ان کی قدروں کی تعلیمات کے انداز نہدا ہوسکتا ہے نہ کوئی معتولیت یائی جا عتی ہے۔

جن امور بی انسان کی اصل حیثیت اوراس کے قدرتی وحقیقی مؤقف کا تعین ضروری ہوتا ہے، اُن بیں سے ایک عمرائیت بھی ہے۔ ہر فد ہب کویہ پہلے دن طے کرلینا پڑتا ہے کہ آیا انسان ایک الی کلوق ہے جھے اپنی دنیا آپ بسانی اور تنہائی کی زندگی ہسرکرنی ہے، یااسے اپنے دوسرے ہم جنسوں کے ساتھ اوران کے اندر بہتا ہے؟ اوراگر دوسروں کے ساتھ مل کررہنا سہنا ہے تو اس میل جول کا دائرہ کتنا محدود یا کتناوسیع ، اوراس دبط کارشتہ کتنا مضبوط ہے؟ قدر نااسلام نے بھی ان سوالوں کا ایک جواب متعین کر کے بئی انسان کو خطاب کیا ہے ، اوراس معاملہ میں بھی اے ایک خاص مقام پر رکھ کر ہی اس نے اپنی تعلیمات وضع کی ہیں ۔ یہ جواب کیا ہے؟ اور اسلام کے خاص مقام پر رکھ کر ہی اس نے اپنی تعلیمات وضع کی ہیں ۔ یہ جواب کیا ہے؟ اور اسلام کے نزد یک عمرانی پہلو سے انسان کا تھیق مؤقف کیا ہے؟ یہ معلوم کرنے کے لیے ایک طرف تو اس کا ارشاد سنے:

يَّايُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقُنكُمْ مِّنُ ذَكَرٍوَّ انْشَى وَجَعَلْنكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ. (الجرات:١٣)

''لوگوا ہم نے تم سب کوایک مرداور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمھاری قو میں اور قبیلے بنائے ہیں۔''

دوسری طرف اس کا میمل دیکھیے کہ اس کی شریعت پر اجھاعیت کی انتہائی گہری چھاپ پڑی ہوئی ہے، اس کے احکام و ہدایات کا ایک خاصابرا دھے انسان کی اجھا می زندگی کے لیے وقف ہے اور اس کی پیروی بھی اس نے اس طرح لازی قرار دی ہے جس طرح باتی دوسرے احکام کی، وہ جہال حقوق اللہ سے بحث کرتا ہے وہیں حقوق العباد کو بھی پوری اجمیت سے لیتا ہے، وہ صرف جہال حقوق اللہ سے بحث کرتا ہے وہیں حقوق العباد کو بھی پوری اجمیت سے لیتا ہے، وہ صرف برسش کا طریقہ بنا کر خاموش نہیں ہوجاتا بلکہ اجھا می زندگی بسر کرنے کے لیے ایک پورا نظام برسش کا طریقہ بنا کر خاموش نہیں ہوجاتا بلکہ اجھا می اندازی اور معاشرتی بہدنی اور معاشی، سیاسی اور بین الاقوامی ، غرض حیات انسانی کا کوئی شعبہ نہیں جس کے سلسلے میں اس کے احکام موجود نہ ہوں، اور زندگی کی کوئی گزرگا وہیں جہاں اس کے ہدایت نامے آویز اس نہوں۔

 مؤقف ایک مسلم حقیقی مؤقف کی حیثیت ہے موجود ہے وہ قطعی طور پرایک منظم اجتماعی زندگی بسر

کرنے والی مخلوق کا مؤقف ہے۔ وہ انسانی افراد کا اس کے سوااور کوئی تصور رکھتا ہی نہیں کہ بیا لیک
قبیلے، ایک قوم، اور ایک معاشرے کے اجزائے ترکیبی ہیں اور اپنے اسی'' گل'' کے اجزابن کر
زندگی بسر کرتے ہیں۔ گھریار، کھیت اور بازار ہلمی ادارے اور تحقیقاتی مراکز ، آمیلی اور پارلیمنٹ،
میدانِ جنگ اور ایوانِ صلح، ہرجگہ کی و بستگیاں اور ضرور تیں رکھتے ہیں۔ اس لیے جب بھی انھیں
خطاب کرنا ہوضر وری ہے کہ ان کے اس مسلم اور حقیقی موقف کوسا ہنے رکھ کرخطاب کیا جائے۔

اگراسلام انسان کوخطاب کرتے وقت اپنے ذہن میں اس کا عمر انی تصور بیر کھتا ہے تو بیاس بات کابدیمی ثبوت ہے کہ وہ اپنے چیروؤں کے لیے اجتماعیت کو ایک امر لازم سجھتا ہے، اور اس حد تک لازم سجھتا ہے کہ اگر انسان کو اس کی اس حیثیت سے الگ کر دیا جائے تو پھر اس زمین پرانس کا کوئی صحیح مخاطب ہی باقی نہیں رہ جاتا۔

#### (۲) تنظیمی احکام کی زبان سے

کوئی شک نہیں کہ اسلام نے فرد کو ہڑی اور بنیادی اہمیت دی ہے۔ فرد ہی اس کا ابتدائی اور حقیق نخاطب ہے۔ جس طرح وہ تنہا پیدا ہوا ہے اس طرح اللہ تعالی کے احکام ومرضیات پر چل کر اپنی زندگی کوکام یاب بنانا بھی اس کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے، اورکل اس کے حضورا پنے عمل کی جواب دہی کے لیے اسے اسلیے ہی حاضر بھی ہوتا ہے ۔۔۔۔ لیکن اس کے ساتھ اس کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ راستہ جوانسان کوکام یا بی کمنزلِ مقصود تک پہنچا تا ہے، اجتماع سے کتر اکر نہیں جاتا، بلکہ ایک منظم اجتماع کے کتر اکر نہیں جاتا، بلکہ ایک منظم اجتماع ن زندگی کے ٹھیک منجد ھار سے ہو کر گزرتا ہے۔ چنا نچے قرآن مجید اس راستے کی تعیین کرتے ہوئے اس کے ضروری مراحل کے سلسلے میں فریا تا ہے کہ:

يَّآيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا ...... وَاعْتَصِمُوا بِحِبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا . (1) ع سنور عور عو

(آ ل عمران:۱۰۴\_۱۰۳)

''اے ایمان والو.....اورتم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی ہے بکڑ اواور الگ الگ ندر ہو۔''

''الگ الگ ندر ہو' بینی باہم جڑے ہوئے رہو۔ یہ''الگ الگ ندر ہنا''اور باہم جڑار ہنا، سم طرح کا اور کس منعیار کا ہونا جا ہیے، اس کی وضاحت کے لیے صاحب قرآن ملی الشعید ہلم کے ارشادات کی طرف رجوع کیجیے۔آپ فرماتے ہیں کہ:

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمُ وَالْفُرُقَةَ. ﴿ رَمْنَى مِلاً مِحْمَا ﴾ }

' جماعت ك دامن كومضوطى سقا مربو، اورانتشارس پورى طرح الگربو'' المُرسُحُمُ بِنَحَمُسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجُوةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (احرور ندى بوالمكل السفاح السنام)

'' میں شمصیں پانچ باتوں کا تھم دیتا ہوں: جماعتی زندگی کا بمع (لیعنی احکام امیر کے سننے ) کا ، طاعت (لیعنی احکام کے ماننے ) کا ، ہجرت کا ، اور جہاد فی سبیل اللہ کا ۔''

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جس جماعتی زندگی کا حکم اسلام نے دیا ہے وہ کوئی دھیا و حالی جماعتی زندگی کا حکم اسلام نے دیا ہے وہ کوئی دھائی جماعتی زندگی نہیں ہے جس کی شیرازہ بندی صرف اخلاقی رشتوں سے ہوئی ہو، بلکہ ایسی متحد اور مناعتی زندگی ہے جس کو تمع اور طاعت کے ہنی تاروں سے بھی پوری طرح کس دیا گیا ہو۔

منعنبط جماعتی زندگی ہے جس کو تم اور علاقت کے ہنی تاروں سے بھی پوری طرح کس دیا گیا ہو۔

پوریجی نہیں کہ جماعت کے دامن کو مضبوطی سے تھا ہے رہنے اور جماعتی زندگی بسر کرنے کا سے لازمی حکم ہے، بلکہ بیاللازمی حکم ہے جس کی خلاف ورزی میں ندایمان کی خیر ہے نداسلام سے دشتہ برقر اررہ سکتا ہے۔ چنا نچے مزیدار شاد ہوتا ہے کہ:

إِنَّهُ ۚ مَنُ خَوَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيلَةَ شِبُرٍ فَقَدُ حَلَعَ دِهُقَةَ الْإِسُلَامِ مِنْ عُنُقِهِ. (احروز ندى بحال يحكل ٣٢١:

'' جو خص ُ الجماعة 'سے بالشت بھر بھی الگ ہور ہا، کوئی شک نہیں کہ اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گرون سے نکال بھینکا۔''

مَنْ خَوَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْنَةً جَاهِلِيَّةً. (مسلم جلدا إسفى ١٢٧)

'' جوکوئی امام المسلمین کی اطاعت ہے کنارہ کشی اختیار کرے گا اور جماعت المسلمین سے

الگ بور ہے گا اور ای حال میں مرجائے گا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگا۔'' جس طرح مسلم انوں کی الجماعة 'سے اپنا بُوا ہوار شتہ کاٹ لینا ایمان کے منافی ہے اس طرح

اس نظم اجتماعی ہے دابستہ نہ ہونا بھی دینی حیثیت سے انتہائی خطرناک حالت ہے:

مَنُ مَّاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةٌ جَاهِلِيَّةً. (سلم جلدًا مِنْ ١٢٨) "جوفض اس حال مِن مرجائے کہاس گارون مِن (امام السلمین کی) بیعت (کا قلادہ)

نہ ہو،اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی ۔'' جس'' الجماعة'' کی حیثیت بیہ ہواور جس نظم اجتماعی سے علیحدگی یا بے تعلقی ایک مسلمان کو

جاہلیت کی حالت میں پنچاد ہی ہو، کوئی وجنہیں کہ اس کے اندر دخنہ ڈالنے کی کسی جمارت کوایک لیے کے حالت کوایک کے اللہ کا سات کرلیا جائے۔ چنانچ اس بارے میں آپ کی ہدایت بیہے کہ:

مَنُ اَرَادَ اَنُ يَّقُوِّقَ اَمُرَهَلِاِهِ الْجَمَاعَةِ وَهِيَ جَمِيْعٌ فَاصُرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَاتِنَا مَنُ كَانَ. (مسلم جلدًا مِسْحِيلًا)

'' جو مخض اس جماعت کو، جب که وه متحد ہو، پراگنده کرنا چاہیے،اسے (بدرجهٔ آخر ) تلوار پر رکھلو،خواہ وہ کوئی بھی ہو۔''

دوسری طرف قدرتی طور پر،ان لوگوں کا اجرادر مرتبہ قابل رشک صدتک عظیم قرار دیا گیا ہے جواس نظم اجتماعی کی عملی شکل -----اسلامی مملکت بے کے حفاظت اور سالمیت کے لیے جاں بازی دکھائیں فریایا گیا ہے کہ:

''ایک شب دروز کی سرحدول کی حفاظت ایک مہینے کے مسلسل روزوں ادرنمازوں ہے بھی افضل ہے۔ اورا گرای دوران میں کسی کی وفات ہو جائے تو اس کا وہ کمل نیک، جھے وہ اپنی زندگی میں انجام دیا کرتا تھا، برابرانجام پاتا ہوا شار کیا جائے گا، اور اسے اس کا رزق ماتا رہے گا، نیزوہ فتنے میں ڈالنے دالوں ہے مامون رہےگا۔'' (مسلم جلد دوم ہفی ۱۳۳۲) ''دوآ تھوں کو دوزخ کی آگ نہ چھو سکے گی: ایک وہ جوخوف خداسے رو پڑی ہو، دوسری وہ جس نے رضائے الی کی خاطر سرحدوں کی تکرانی کرتے ہوئے رات گزار دی ہو۔'' (تر ندی، جلداول سفیہ ۲۱)

ای طرح اس نظم کی اطاعت کوایمان کی ایک ضروری علامت بتایا گیاہے، اور اصحاب امر کی فرماں برداری کواللہ ورسول کی فرماں برداری قرار دیا گیا ہے۔ نبی سلی اللہ علیہ بسلفر ماتے ہیں کہ:

مَنُ يُطِعِ الْآمِيْرَ فَقَدُ اَطَاعَنِي وَمَنُ يَعُصِ الْآمِيْرَ فَقَدُ عَصَانِيْ. (مسلم، جدم، ١٢٢٥) ''جس نے امیر کی فرماں برداری کی اس نے میری فرماں برداری کی ، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔''

'اطاعت ایم' کے اس فریضے کو امکان کی آخری حد تک انجام دینے کی تاکید کی گئے ہے۔
یہاں تک کہ اُن اُمرا کی بھی بیعت اور اطاعت سے کنارہ کئی کی اجازت نہیں ہے جو کر ایکوں میں
کت پت ہورہ ہوں، اور جن کے ہاتھوں رعایا کی شخصیں زخموں سے پور پورہ وجاتی ہوں۔
حالا نکہ یہ وہ حرکتیں ہیں جو اسلام کی نگاہ میں انتہائی حد تک مبغوض ہیں۔لیکن اس کے باوجود وہ
ایخ پیرووں سے کہتا ہے کہ صبر سے ان مظالم کو برداشت کے جاو اور ان کی امارت کو جینئے نہ کر و بلکہ
معروف میں ان کی برابراطاعت کرتے رہو۔اس معالم میں ایسی غیر معمولی چشم پوشی کی پالیسی
معروف میں ان کی برابراطاعت کرتے رہو۔اس معالم میں ایسی غیر معمولی چشم پوشی کی پالیسی
مسلمانوں کو تھم کیوں ویا ہے؟ محض اس لیے تاکہ ملت کی اجتماعیت محفوظ رہے اور مسلمانوں کا اتحاد،
مسلمانوں کو تھم کیوں ویا ہے؟ محض اس لیے تاکہ ملت کی اجتماعیت محفوظ رہے اور مسلمانوں کا اتحاد،
مسلمانوں کو تھم کیوں ویا ہے؟ محض اس طرح کی حدیثوں پر گفتگوکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
مسلمانوں کو تعمیم الاحوال و المسلمین فان المخلاف سب لفساد احوالہ ہو فی مسببھا اجتماع کہ مدة المسلمین فان المخلاف سب لفساد احوالہ ہو فی

'' بیر حدیثیں اس امر کی تاکید کے بارے میں دار د ہوئی ہیں کہ ادلوالا مرکے احکام ہر حال میں سنے اور مانے جا کمیں، اور ان کا مقصد بیہ ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد برقر ار رہے، کیونکہ اختلاف ان کے لیے دینی اور دنیوی دونوں قتم کی خرابی احوال کا موجب ہے۔''

دينهم و دنياهم. (شرح سلم، جلام بسخي ١٢٣)

یان احکام کا ایک مجمل خلاصہ ہے جواجنا کی نظم اور کی اتحاد کے بارے میں اسلام نے اپنے پیرووں کودے رکھے ہیں۔ اگر صرف انھی چندار شادات کوغورے دکھے لیاجائے تو اجتاعیت کی وہ قدرہ قیمت، جواسے اسلام میں حاصل ہے، بڑی حد تک بے جاب نظر آجائے گ۔ کتاب وسنت کی رُوسے اگر تمام اہل ایمان کا ایک خاص شیرازے (حَبْلُ اللّهِ) میں بندھار ہنااور' تفرق' سے دور ہنا ضروری ہے۔ اگر مسلمانوں پر نظام خلافت کا قائم کرنا واجب ہے۔ اگر امام اسلمین کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، اگر جماعة المسلمین سے بالشت بھر کی علیحدگی بھی مومن کی گردن کو اسلام کے علقے سے محروم کردیتی ہے، اگر امام کی بیعت سے بے نیاز مرجانا جا جلیت کی موت مرنا ہے، اگر الجماعة کے اتحاد میں رخنے ڈالنے والے کے خون کی کوئی قیمت نہیں، اور اگر موت مرنا ہے، اگر الجماعة کے اتحاد میں رخنے ڈالنے والے کے خون کی کوئی قیمت نہیں، اور اگر موجے ، وہ کون سامقام ہے جواجناعیت کو ملنا چا ہے تھا، کین اسلام میں اُسے ملانہیں ہے۔

(m)عام اجتاعی مرایات کی زبان سے ،

''اجتماعیت''اور''اجتماعی نظام ِ زندگی' کے الفاظ جب بولے جاتے ہیں تو عام طور سے ان کا اُو نچے سے اُو نچا اور وسیع سے وسیع مفہوم بھی ایک باضابطہ نظام ِ حکومت کے قیام سے زیاوہ نہیں ہوتا۔ گویا عام معاشروں کی حد تک یہی اجتماعیت کا معیارِ مطلوب اور منتہائے کمال سمجھا جاتا ہے، اور حکومت کے دائر وُ عمل واثر سے باہر کی باقی پوری زندگی اجتماعیت کی بحث سے یکسر آزاد اور بے تعلق خیال کی جاتی ہے۔

• لیکن اسلام اس عام نقطهٔ نظر سے اتفاق نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور اپنے پیروؤں کو،حکومتی دائر وعمل واثر سے باہر کی زندگی بھی،کسی نہ کس طرح کے اجماعی نظم کے ساتھ ہی بسر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔اس سلسلے میں اس نے جو ہدایات دمی میں ان کا ایک ترتیب سے مطالعہ کیجیے۔ (۱) حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ملی اللہ علیہ بلم نے فرمایا:

ا نصب خلافت كي واجب بون برأمت كا اجماع ب\_اسمسط برمنصل تفتكوا كيد مستقل عنوان ك

ع تحت آئے آق ہے۔ لَا يَجِلُّ لَثَلاَ قَةٍ يَكُونُونَ بِفَلاَةٍ مِّنَ الْاَرْضِ إِلَّا اَمَّرُوا عَلَيْهِمُ اَحَدَهُمُ. (المنتقى مِحْسَه)

''ایسے تین آ دمیوں کے لیے، جو کسی بیابان میں ہوں، جائز صرف یہ بات ہے کہ وہ اپنے میں سے ایک کوا پناامیر بنا کرر ہیں۔''

بیارشاد نبوی کہتا ہے کہ اگر تین مسلمان بھی کسی جگہ ہوں جتی کہ اگروہ کسی الگ تھلگ مقام پراور سنسان بیابان ہی میں کیوں نہ آباد ہوں ، تو بھی ضروری ہے کہ ان میں سے ایک ان کا امیر ہو اور باقی دواس کے مامور و ماتحت ہوں۔ اس اجتماعیت اور تنظیم کے ، بلکہ یوں کہیے کہ اس نتھ سے

''ریاسی نظم'' کے بغیران کی زندگی اسلامی زندگی نه ہوگی۔

(۲) حفزت ايوسعيدخدر گابيان كرت بين كه حضود سلى الله عليه كلم نے فرما يا ہے: إِذَا خَوَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَوٍ فَلْيُؤَمِّرُوُا اَحَدَهُمُ. ﴿ (ابوداوُد، جلدا ، صحفاله ٣٥)

'' جبتم میں سے تین آ دمی ( بھی ) سفر کے لیے تکلیں تو جا ہے کہ ایک کوا پناامیر بنالیں۔''

مینی مسلمان کے لیے ہدایت یہ ہے کہ مدت سفر جبیبا عارضی وقت بھی نظم وامر کے بغیر نہ اس نقب شاہ مھر بس سات ن

گزارے۔ اگر تین اشخاص بھی ایک ساتھ سنر کررہے ہوں تو مزابع اسلامی کے سراسر خلاف ہوگا اگر انہوں نے اپنے میں سے ایک کواپنا امیر سفرنہ بنالیا ہو، اور اس کی سرکردگی میں وہ بیسفرنہ کر

رہے ہوں۔

(٣) حفرت ابونغلبه هنی کہتے ہیں کہ لوگوں کی عادت تھی کہ سفر کے دوران میں جب کہیں پر اور والے تو إدهر أدهر مجيل جاتے اور اپنی اپنی پند کی مختلف جگہیں تھیرنے کے لیے منتخب کر لیتے۔ نبی سل الله علیہ بلم نے ایک باریہ صورت حال دیکھی تو سرزنش کرتے ہوئے فر مایا:

اِنَّ تَفَوُّ قَکْمُ فِی هٰذِهِ الشَّعَابِ وَ اُلاَ وُدِیَةِ اِنَّمَا ذَالِکُمُ مِنَ الشَّیْطَان.

(ابوداؤد،جلدادل،صغية٣٥)

"تمهارااس طرح مختلف گهانیون اورمیدانون مین منتشرر مناصرف شیطان کی وجہ ہے۔" اس تنبید کا نتیجہ بیہ ہوا کہ: ''لوگ پھر بھی اس طرح منتشر نہ ہوئے ، اور جب کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو ایک دوسرے سے بالکل لگ کڑھیرتے ،حتیٰ کہ خیال ہوتاا گراٹھیں ڈھکا جائے تو ایک ہی کپڑے کے پنچے سب آ جا کیں گے۔'' (ابوداؤد،جلدادل ،صفیہ ۳۵)

معلوم ہوا کہ بغیر کسی جماعتی نظم کے پوراسفر کرڈ الناتو در کنار،اس کے دوران میں چند گھنٹوں کا کوئی پڑاؤ بھی اگراپنے اپنے طور پر کرلیا جائے تو اتن می دیر کی بھی زندگی شانِ اجتماعیت سے آ راستہ دکھائی ندوے سکے ہتو یہ بات بھی اِسلام کو طعی گوارانہیں ،اورا سے وہ شیطان کی پیروی قرار ویتا ہے۔

(۴) ایک سحانی کسی گھاٹی ہے گزرر ہے تھے۔ وہاں آخیس شکھے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا، جس نے آخیس اپنا گرویدہ بنالیا۔ول نے کہا، کاش میں آبادی چیوژ کریبیں آبستا۔اس خواہش کو لے کرنبی سلی اللہ علیہ بلم کے حضور پہنچے اورا جازت طلب کی ،تو آپ نے فرمایا:

' ' نہیں ، ایبا نہ کرو، کیونکہ اللہ کی راہ میں تمھارا کھڑا رہنا گھر کے اندر پڑھی جانے والی تمھاری ستز برس کی نماز وں ہے بھی افضل ہے ۔''

لَا تَـفُـعَـلُ فَـاِنَّ مَقَامَ اَحَدِكُمُ فِى سَبِـلِ اللَّهِ اَفُصَلُ مِنُ صَلَوْتِهِ فِى بَيُتِهِ سَبُعِيْنَ عَامًا. (ترَدَى طِداول)

یے حدیث اس حقیقت کی عکاس ہے کہ اجھاعی زندگی کوچھوڑ کر تنہائی کی زندگی گزارنے میں چاہے جوبھی دینی اور دنیوی فوائد نظر آتے ہوں لیکن اسلام اپنے پیروؤں کو اُوھر جانے اور اجھاع سے کٹ کرر ہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں کہ یہ وینی اور دنیوی فوائد خواہ کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہوں مگر ان فائدوں کے مقابلے میں بالکل بچے ہیں جواکیہ منظم اسلامی معاشرے کے اندر ایک مسلمان کو حاصل ہو تکتے ہیں۔

غور کیجی،سفراورحصرے متعلق بیمختلف دین ہدایتی اسلامی نظام فکروعمل میں اجتاعیت کی ضرورت واہمیت کوکہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں! یہ یقینا ایک الیی حقیقت کا انکشاف کرتی ہیں جس کوصرف اسلام ہی کے اندر موجود پایا جاسکتا ہے، اور جس سے دنیا کا ہر دوسرا معاشرہ اور نظام نا آشنا ہے۔ یہ اس بات کا کھلا ہوا جبوت ہیں کہ اسلامی زندگی کے اجتماعی تقاضے صرف احکام خلافت کی بجا آوری پر جا کرختم نہیں ہوجاتے ، بلکہ اس دائر سے باہر کی عام زندگی کو بھی اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام کے زددیک اجتماعیت کی اہمیت انتہائی بلند ہی نہیں ، انتہائی وسیع اور ہمہ گیر بھی ہے ، حتی کہ انسان کے عام رہن سمن کا کوئی گوشہ بھی اس کے حدود اثر سے آزاد نہیں ۔ علامہ شوکانی "ان حدیثوں کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"سیحدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جہاں کہیں بھی تین یا تین سے زائد مسلمان ہوں ان
کے لیے تھم شریعت سے ہے کہ وہ اپ میں سے ایک شخص کو اپنا امیر مختلف کرلیں۔ کیونکہ اس
طرح باہمی اختلاف سے محفوظ رہا جا سکتا ہے ۔۔۔۔۔ اور اگر اُن تین افراد کے لیے
بھی، جو کسی جنگل میں ہوں یا ایک ساتھ سفر کر رہے ہوں، تھم شریعت سے ہے تو اس بڑی
تعداد کے مسلمانوں کے لیے جو کسی گاؤں یا شہر میں ایک ساتھ رہتے ہوں سے بدرجہ اولی
مشروع ہوگا۔ "(نیل الا وطار جلد ہو ہو کہ 20)

#### (۴)عبادتوں کے اجتماعی آ داب کی زبان سے

انسانی زندگی کاوہ شعبہ، جے عرف عام کے لحاظ ہے عبادتی شعبہ کہناچا ہے، ایک ایساشعبہ ہے جہاں اجتاعیت کی رسائی کا تصور بھی مشکل ہے کیا جاسکتا ہے۔ عبادت اللی کا نام لیجے، ذہبن آپ سے آپ گوشوں اور تنہا کیوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ خیال ہونے لگتا ہے کہ عبادت خالصتا وین کا اور آخرت کا کام ہے، کسی پہلو ہے بھی دنیا کا کام نہیں، پھرا ہے کسی طرح بھی سامان جلوت کیسے بنایا جاسکتا ہے! گھر کی، محلے کی بہتی کی، پورے ملک کی زندگیاں اجتماعی نظم کی مختاج ضرور کہی جاستی ہیں، مگر خدا کو یا دکر نے کے لیے بھی کسی اجتماعیت کی ضرور سے محسوس کی جائے، یہ بات کہی جاسکتی ہیں، مگر خدا کو یا دکر نے کے لیے بھی کسی اجتماعیت کی ضرور دی محسوس کی جائے، یہ بات کہی ہے۔ غرض عبادت گاہیں اور ریاضت کدے وہ مقامات ہیں جہاں ماسوا کا تصور بھی گوار انہیں کیا ہے۔ غرض عبادت گاہیں اور ریاضت کدے وہ مقامات ہیں جہاں ماسوا کا تصور بھی گوار انہیں کیا

جاتا ---- اب اگر کوئی دین، عبادات کے اندر کھے ابتا گی آ داب کو لازم تھیراتا ہے تو کہنا چاہیا ہے۔ اس نے ابتا عیت کو اہمیت دینے میں سب سے آخری قدم اٹھا دیا ہے۔ ایی حالت میں اس امر کا انداز و لگانے کے لیے کہ اس دین میں اجتاعیت کو کس درجہ کی اہمیت ملی ہوئی ہے، اُن آ داب اجتاعی سے زیادہ فیصلہ کن اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی جنسیں اس نے اپنی عبادتوں میں طمح ظار کھنے کا محام دے رکھا ہو۔ یہ آ داب شار میں جتنے ہی زیادہ ہوں کے، اور اُنھیں جتنا ہی زیادہ ضروری ٹھیرایا گیا ہوگا، کوئی شک نہیں کہ اس دین میں اجتاعیت کا حاصل شدہ مقام اتنا ہی او نچا قرار پائے گا۔

کیا جوہ اوق سک بیں کہ ان کی کہ ابھ سے ہوں کا سرومھا مہا تا ہی او چاہر از پائے ہے۔ جہال تک اسلام کا تعلق ہے، پالیقین وہ ایک ایسا ہی دین ہے جس کی عبادتوں میں اجماعی آ داب سموئے ہوئے ہیں۔ کس حد تک اور کس اہمیت کے ساتھ سموئے ہوئے ہیں؟ اس امر کا تفصیلی جائزہ ذیل کی سطروں میں ملاحظہ سیجیے:

#### النماز:

اس سلسلے میں ہمیں قدرتی طور پرسب سے پہلے نماز کولینا چاہیے۔ کیونکہ ساری عبادتوں میں وہ سب سے بڑی عبادت ہے، پورے دین کا مغز اور بندگی کا سرچشمہ ہے، اور اُسے اسلام کا شاہ ستون (عِسَمَا دُ اللّهِ يُنِ ) فر مایا گیا ہے۔اس عبادت کوجن شرا لطاور آ داب کے ساتھ اداکرنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں یہ امور بھی شامل ہیں:

(الف) نمازادا كرت وقت برمسلمان كارخ آيك بى خاص مقام (كعب) كى طرف بونا چاہيد: وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَ مَكُمْ شَطُرَهُ وَ (البقره: ١٥٣هـ ١٥٥) "اورجس جگه بھی تم ہوا ہے رُخ اى (كعب) كى طرف پھيرلو۔" كى كامسلمان تىلىم كياجانا موقوف ہے اس بات پركده كعب بى كى طرف مُذكر كنماز پڑھے۔ مَنُ صَلَّى صَلَوتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَآكُلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذَالِكَ الْمُسْلِمُ. (لإ

ا یک ہی خاص مقام کی طرف رُخ کرنے کا ایسا تاکیدی تھم اس حقیقت کے باوجود ہے کہ

نماز جس الله کی یاد کیا بام ہے وہ ہر جگداور ہر طرف ہے، کسی خاص جگہ یا کسی خاص سمت میں محدود نہیں ہے،جیسا کہ خود قرآن نے اس کا اعلان کیا ہےاورواضح ترین فقلوں میں کیا ہے:

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ. (الِتّره:١١٥)

''پیں جس طرف بھی تم منہ کرواللہ أدھر ہی ہے۔''

(ب) فرض نمازوں کو ---- ان فرض نمازوں کو جوتمام نمازوں کے درمیان فی الواقع اصل نمازیں ---- انتصل کرادا کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے،اورنماز باجماعت کا تواب،اس نماز کے مقابلے میں ستائیس گنابتایا گیا ہے جوا کیلے بڑھ لی گئی ہو۔ ( بخاری جلدا ) نماز کی بیر باجماعت ادائیگی جس حد تک ضروری ہے اس کا انداز ہ صرف اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ نی سلی الله علیہ وہلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں، جوکسی عذر کے بغیر نماز باجماعت ے غیر حاضر تھے ، فر مایا .

''میرا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی کواپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے مقرر کردوں، پھران لوگوں کے یاس جاؤن جونماز با جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ،اور حکم دوں کہ لکڑیوں کے تھر ڈال کر ان کے سمیت ان کے گھروں کو پھونک دیا جائے '' (مسلم جلدا)

بیاس نی کے الفاظ میں جورحم وشفقت کا پیکرتھا۔اس کے باوجود تارک جماعت کے بارے میں آپ کی زبان ہے ایسے تخت اور دہشت بھرے الفاظ کا نکلنا بتاتا ہے کہ باجماعت نماز نه پڑھنا کوئی معمولی کوتا ہی نہیں بلکہ ایک تھین معصیت ہے۔

(ج) نماز کوا تھے ل کراور باجماعت اداکرنے کے سلسلے میں صرف اتن ہی بات کانی نہیں ہے کہ لوگ اسپنے گھروں سے نکل کرا یک جگہ جمع ہو جا کیں اور پھراسپنے اسپے طور پر اللہ کی یاد میں مشغول ہور ہیں۔ بلکمضروری ہے کہ سب لوگ صفیں با ندھ کراور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑ ہے ہوں، اور صفیں تیر کی طرح سیدھی ہوں۔ ( بخاری جلد ۱ )

پھر سب میں سے ایک اہل تر مخف پوری جماعت کا امام ہو، جو سب کے آ گے کھڑا

یہ دونوں یا تیں ۔۔۔۔ صف بندی ادر امام کی پیروی۔۔۔۔ محض فضائل نماز کا مرتبہ نیس کھتیں، بلکہ وہ نماز باجماعت کی شرطوں میں داخل ہیں۔ان میں اگر نقص رہا تو بیقص نماز کو بھی ناقص بلکہ بے سود بنا کر رکھ دیتا ہے، اور اس سے صرف آخرت ہی نہیں، ونیا کی زندگ بھی تاہموں کے خطرات میں جاگھرتی ہے۔ایک شخص کا سینہ صف سے ذرا باہر نکلا ہوا تھا، رسول اللہ سلی اللہ علیہ بنم نے سعیہ فرمائی:

عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوَّنَّ صُفُوْ فَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفُنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوَهِكُمْ. (مسلم، جلدا) "الله كے بندو! اپنی صفول کو ضرور ہی درست اور سیدھی رکھو، ورنداللہ تمھارے رُخ ایک دوسرے کے خلاف کردےگا۔"

ایک اور موقع پرآپ نے فرمایا:

''جو خص نماز کی کسی صف کو جوڑے گا اُسے اللہ جوڑے گا، اور جو کسی صف کو کائے گا اُسے اللہ کاف دے گا۔'' (ابوداؤد، جلدا)

اى طرح امام كى افتداك سليلي مين آپ كارشاد ك. ٠

''جبتم میں سے کوئی فخض امام سے پہلے ہی (مثلاً رکوع سے ) اپنا سراٹھالیتا ہے تو کیا اسے اس وقت اس بات کا ڈرنبیس رہتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سرکوگلہ ھے کا سرینادے گا۔'' (مسلم، جلداول)

( د ) نماز کو جماعت کے ساتھ اور ایک امام کی اقتد امیں اوا کرنے کا بیٹکم عام، فلاہر ہے کہ

معلدداری نوعیت کا ہے۔ لین اس علم کا منتا ہے ہے کہ ستی کے ہر محلے کے لوگ اپنی پانچوں فرض نمازیں اپنے محلے کی مجد میں باجماعت اوا کریں ۔لیکن اس سلسلے میں شریعت اسی پر بس نہیں کرتی، بلکہ ابھی اور آ کے جاتی ہے، اور ہدایت دیتی ہے کہ ہفتہ میں ایک نماز اس طرح پڑھی جائے کہ بتی کے تمام باشندے ایک ہی مجد میں انکھے ہوجا کیں، اور پوری بستی ایک جگہ، ایک امام کے پیچیے، ایک ساتھ اپنے رب کے حضور جھے ۔ یہ جمعہ کی نماز ہے۔ اس نماز کی عظمت اور اہمیت سورہ جمعہ کا ایک ساتھ اپنے رب کے حضور جھے ۔ یہ جمعہ کی نماز ہے۔ اس نماز کی عظمت اور اہمیت سورہ جمعہ کا مطرز فکر وعمل کا اپنی حقیقی شان کے ساتھ طرز فکر وعمل کا اپنی حقیقی شان کے ساتھ باتی ہو، اور اس طرز فکر وعمل کا اپنی حقیقی شان کے ساتھ باتی رہنا جن باتوں پر موقوف ہے ان میں سے ایک یہ نماز جمعہ کی اقامت بھی ہے۔ اگر مسلمانوں نے اس نماز کاحق ندادا کیا تو وہ بھی اسی قانون خدادندی کی زدمیں آ سکتے ہیں جس کی زد میں آ سکتے ہیں جس کی زد میں آ کر پچھلی مائیں (خصوصاً ملہ یہ یہود) ؤلت کی موت مربیکی ہیں۔ پچھالی ہی ہدایت اور سجیہ بین آ کر پچھلی مائیں (خصوصاً ملہ یہود) ؤلت کی موت مربیکی ہیں۔ پچھالی ہی ہدایت اور سجیہ بین آ کر پچھلی مائیں (خصوصاً ملہ یہود) ؤلت کی موت مربیکی ہیں۔ پچھالی ہی ہدایت اور سجیہ نیس آ کر پچھلی مائیں (خصوصاً ملہ یہود) ؤلت کی موت مربیکی ہیں۔ پچھالی ہی ہدایت اور سیکی بین آ کر پچھلی مائیں (خصوصاً ملہ یہود) ؤلت کی موت مربیکی ہیں۔ پچھالی ہی ہدایت اور سجیہ نیس آ کر پھیلی مائیں کے آ ہے کا صرت کا ارشاد ہے کہ ا

ن الوگول کو جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز ہی آ جانا چاہیے، ورنداییا ضرور ہوگا کہ اللہ تعالی ان کے دِلول پرمہر کرد سے گا اور پھروہ حق سے عافل ہو کررہ جائیں گے۔'' (مسلم، جلداول) کے دِلول برم ہو کچھ بڑھنے کی تلقین کی گئی ہے اس میں کثرت سے جمع کے صیفے استعمال کے دول) نماز میں جو کچھ بڑھنے کی تلقین کی گئی ہے اس میں کثرت سے جمع کے صیفے استعمال کے

گئے ہیں۔

ے یں۔

مثلًا إيَّاكَ نَعُمُدُ

"خدایا! ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔"

إيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

'' ہم تجھی سے مدو ما تگتے ہیں ۔''

إهُٰدِنَا الصِّرَاطَ الْهُسْتَقِيْمَ.

' بهمیں سیدهی راه چلا<u>۔</u>''

رَبُّنَا لَكَ الْحَمُدُ

''اے مارے پروردگار! حمد تیرے بی لیے ہے۔'' اَلسَّلامُ عَلَیْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِیْنَ

''سلامتی ہوہم سب پراوراللہ کے سارے نیکوکار بندول پر۔''

وغیرہ ۔۔۔۔۔ اس کا صاف مطلب سے کہ نماز ادا کرتے وقت لوگوں کوجس طرح فلاہری طور پر اس کھے اور صف بستہ ہور ہے کی ہدایت ہے، اس طرح ذہنی طور پر بھی باہمی وصدت اور یکا گی کا احساس رکھنے کا تھم ہے۔

بدامورالیے ہیں جن کے بغیر تماز ، تماز ہوتی ہی نہیں۔ واضح طور پر بدسب اجماعی آواب ہیں، اور ان کا منشااس کے سوا اور پچھ نہیں کہ نماز کوشعورِ اجتاعیت اور احساسِ نظم وانضباط کا بھی سرچشمہ بنا دیا جائے،مسلمان جس وقت پوری توجہ سے بلکہ اینے پورے وجود سے اللہ تعالیٰ ک طرف کھنچا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے اس وقت بھی ایک جماعت کا جز ہونے کی واقعیت نا قابل فراموش ہو، وہ حضوری کے ان مخصوص ترین لمحات میں بھی اپنے کوابیامستقل اور بے ہمەفر دنہ تصور کرے جواینے فرائض، اپنے مقصد حیات اور اپنے مفادات کے لحاظ سے دوسرے تمام اہل ا یمان ہے بالکل الگ تھلگ ہو،اوران فرائض کی تحمیل اوران مقاصد ومفادات کی تحصیل میں ان سے نہ کوئی ربط رکھتا ہونہاس ربط کی کوئی ضرورت محسوں کرتا ہو۔اس کے بخلاف وہ اپنی دعاؤں اور گزارشوں تک سے بھی پیرحقیقت بار بارنمایاں کرتا رہے کہ اس کے سامنے اپنی انفرادیت کا استقلال بھی ہے اور جماعت کا نا قابل فراموش ارتباط بھی۔ وہ خشکی کا مسافر نہیں ہے کہ اسکیلے ہی منزلِ مقصود تک پہنچ جائے گا ، بلکے شتی کامسافر ہے جو عام حالات میں سارے اہلِ کشتی کے ساتھ ہی ساحلِ مراد پرقدم رکھسکتاہے۔

اب نماز کے ان سارے اجتماعی آ داب کو، اور ان کے پیچھے کام کرنے والے اس منشا کو سامنے رکھ کراندازہ لگائے کہ اس عبادت میں اجتماعیت کی زُوح کس زوروتوت کے ساتھ رچا بسا دی گئی ہے،اوراس سےاسلام میں اجماعیت کا مقام کتناعظیم دکھائی دینے لگتا ہے،لیکن یہا ندازہ صحیح اور ممل نہ ہوگا جب تک کہ نماز کے بنیادی مقصد اور اس کی اصل غرض و غایت سے ان آ داب کی مناسبت کا حال بھی نظر میں ہو۔ نماز کی اصل غرض خدا کے در بار کی حاضری اور اس کا ذکر ہے، اور اس ذکر کی جان، دل کا عاجزانہ جھکاؤ ہے۔ یہ دونوں جانی بوجھی حقیقتیں ہیں نےور کیجیے کہ نماز کے اس اصل مقصود کو حاصل کرنے کے لیے کون سامقام زیادہ سازگار ہوسکتا ہے؟ گوشئة تنہائی یا مجمع عام؟ یا دالی کا استغراق ، خلوت کاسکون حابتا ہے یا جلوت کی ہما ہمی؟ دل کوخشوع کی دولت زیادہ آ سانی کےساتھ سنسان فضامیں میسر آیا کرتی ہے یامحرد م سکوت ماحول میں؟ اس سوال کا جواب كوئى شك نبيس كەصرف ايك بى بوگا۔ برخض يهى كيے گاكەاللە كى ياد، ول كى كام يكسوئى جابتى ہ،اوردل کی کامل کیسوئی، تنہائی کاسکوت مانگتی ہے۔۔۔۔۔اب ایک طرف تو نماز کا پراصل مقصد، اوراس مقصد کے حاصل ہو سکنے کی بیمطلوبہ شکل دیکھیے ، دوسری طرف شریعت کا بیفر مان سنے کے فرض نمازوں کے لیے اجماع ضروری ہے اور تنہائی نا قابل معافی جرم، پھر اجماع بھی اجماع محض نبیں، بلکه انتہائی معیاری اور پوری طرح کسابندھا اجماع ۔۔۔۔۔ صفیں باندھنا ضروری، صفوں کو تیر کی طرح سید هار کھنا ضروری ،لوگوں کا اس کا مقتدی ہو**نا** ضروری ،امام کی پیروی میں ادر اس کے اشاروں کے مطابق ہی سب کا ایک ساتھ کھڑا ہونا، ایک ساتھ جھکنا، ایک ساتھ بیٹھنا، ا یک ساته محبده کرنا اور پھرا یک ہی ساتھ نمازختم کرنا،سب ضروری!!! بات بظاہر کتنی عجیب معلوم موتی ہے کہ نماز کی اقامت ایسے آ داب وشرائط پر موقوف ہوجودل کی کیسوئی اور باطن کے خشوع میں رہ رہ کرخلل ڈال سکتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ آخرابیا کیوں کیا گیا؟ اور جو چیزیں نماز کےاصل مقصد تک میں خلل ڈال عکتی ہوں اُخییں فعلِ نماز کے اندر گوارا ہی نہیں، بلکہ الٹاضروری تک کیے قرار دے دیا گیا ہے؟ اس غور وفکر کے بعد آپ جس نتیجہ پر بھی پنچیں ،اس کے اندریہ حقیقت بھی لاز ما داخل ہی ہوگی کہ شارع اسلام کومسلمانوں کے اندرمنظم اجتماعیت کا شعور بیداراور متحكم ركهنا انتهائي اورغير معمولي حدتك عزيزتهاءا تناعزيز كهنماز كےاصل مقصدتك كے حصول ميں د شواریاں پیدا ہو جانے کے کھلے ہوئے عملی امکان پراس نے اس شعور کی بیداری اور استحکام کوتر جی دی کے بلاشبہ بیاس امر کی بھی دلیل ہے کہ ملت میں منظم اجماعیت کے شعور کو بیدار رکھنا بجائے خود ا قامتِ نماز کا ایک ذیلی مقصد ہے ج

ا چنانچاس امر پرمل کا اتفاق ہے کہ اگر کی تخص کو تبائی میں نماز پڑھنے ہے پوراختوع حاصل ہوتا ہولیکن بھاعت کے ساتھ پڑھنے نہیں امر پر ملے میں اس کے سلے بیسی نہیں ہے کہ فرض نماز یں تبائی میں ادا کرے اور بھاعت کی شرکت چھوڑ وے مرف ایک صاحب، امام فرائی گی دائے اس کے خلاف ہے ۔ لیخی انہوں نے بھاعت کی شرکت پرختوع کے حصول کور تجے وی ہے ۔ گران کی اس رائے کوکوئی ایمیت نہیں دی گئی ہے۔ (و احسا افساء المعنوالی فی من یعتحق من نفسہ انہ بعضع فی جمیع صلوته منفودادون ما ادا صلّی فی جماعة است المعنوالی فی من یعتحق من نفسہ انہ بعضوع فی جمیع صلوته مناوته منفودادون ما ادا صلّی فی جماعة است سے معنوب انہ ادا کان المجمع یعنعه المعضوع فی اکثر صلوته فالانفواد له اولی فو قوه) (حاشید محلّی قرق می ۹۲) محمول میں اگر اور شوادی پر بیات بھی یا دولا دسینے کی ہے کرفرش نمازوں کی پا بھاعت ادا کی فرق وی ان تمین چھوڑ دیا ہے، بلکہ تا نی کی صورت بھی تجویز کردی ہے اور وہ اس طرح کہ جہاں اس نے فرض نمازوں کوالیے ذیر دست اجتما گی آواب کے ساتھ ادا کو حکو ہوں بی تو تعرف میں اس مرکی بھی ترفیب وے در کری ہے کہ دوسری تمام نمازوں کو مجب کے بجائے اللہ کا اللہ کو نمازوں کو میں نمازوں کو میں کہ بھی آفض کی المصلوق صلوق المنہ کے نوع جائے المنا اللہ کی نمازوں کو میک بھی توقیق کی المحلوق صلوق المنہ کو تعرف کی توزیک کی فور کی بھی المحلوق صلوق المحلوق صلوق المنہ کو توزیک کی فور کی بھی توزیک کے فور کی المحلوق صلوق المحلوق المحلوق صلوق المحلوق صلوق المحلوق المحلو

'''لوگو! نمازیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو، کیونکہ سب نے اچھی نماز دو ہوتی ہے جسے آ دی اپنے گھر نیں پڑھتا ہے، سوائ فرض نماز دل کے''

چنا نچی خود آپ کا اسوہ بھی بھی تھا۔ آپ تھل اور سنت نمازیں اپنے جمری بن میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے اس ارشاد اور عمل کی سب ہے اہم مصلحت واضح طور پر بھی ہے کہ کھر کی تنہائی میں دل کو پوری کیسوئی میسر ہوتی ہے، اس لیے نماز کا اصل مدعا حاصل کرنے کے لیے بیچ کھرزیادہ موزوں اور سازگارہے۔ اس طرح بیکٹل نمازیں خشوع باطن کے حصول کی اس اسکائی کسرکا بورا بیرا بدل مہیا کردیتی ہیں جو فرخس نمازوں میں جماعت کی با بندیوں کے باعث رونما ہو یکتی ہے۔

روپی پید بین ای سامین کی بین میری کار است کا کار اور است کا کار و کال فیر باطن اور کال فیر ظاہر، دونوں اب اگر تماز کی فیش خفیع ب ربح بیشیت مجموعی نظر و اسلی است کی جامع ہے۔ و واگر باطن کوتن کی حضوری عطا کرتی ہے تو ساتھ بی ظاہر کواجنا عیت کے آداب سے مزین، اور نظم واتحاد کی تو توں سے بالا مال بھی کرتی دہتی ہے، اس کے اس فیضان سے خواہ آج کے پیروان اسلام کتنے بی بے فیر کیوں ندہو بھے ہوں، مرا کیک ذات یا بھی کرتی راہے جب اسلام کے فیمن مجی اس سے بے فیر نہتے مؤرضین کا بیان ہے کہ

كَانَ رستم اذارأي المسلمين يَجُتَمِعُونَ لِصَّلُوة يقول اكل عمر كبدي يعلم الكلاب الاداب.

(مقدمها بن فلدون بص١٣)

'' ( مصبورا برانی سپرسالار )رستم جب میدان جنگ میں مسلمانوں کونماز کے لیے اکتصے ہوتے دیکھنا تو کہدافتنا:عمر میرا کلیج کھائے جار باہے، وہ کتو کی کوآ داب سکھار ہاہے۔'' نماز کے بعددوسری اہم ترین عبادت وز کو ق<sup>4</sup> ہے۔ ز کو قاکا اوا کرنا اسلامیت کی ان دو بنیادی علامتوں میں سے ایک ہے جو کسی غیر مسلم کے دائر واسلام میں داخل قرار پانے یانہ پانے کا، سیاس طور پر فیصلہ کرتی ہیں۔اس عبادت کے سلسلے میں رسول خداصلی الشعلیہ بلم کا ارشاد ہے کہ:

......انَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمُ صَدَقَةٌ تُوْخَذُ مِنُ اغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَاءِ هِمُ. (ملمجلدا)

''الللہ نے مسلمانوں پرز کو ۃ فرض کی ہے، جوان کے مال داروں سے لی جاتی ہے اور ان کے ضرورت مندوں پرکوٹا ( کربانٹ) دی جاتی ہے۔''

اں ارشاد نبوی سے دوخاص با تیں معلوم ہوئیں: ایک توبیہ کہ اس اہم عبادت کی جوغرض و عایت ہاں کا ایک رخ (خارجی زخ) اسلامی معاشرے کے اقتصادی مصالح کی طرف ہے، مینی یہ جس مقصد سے فرض کی گئی ہے اس کے اندریہ بات بھی شامل ہے کہ ملت کے حاجت مندافرادا بی معاشی مجور یول اور پریشانیول سے نبٹنے کے لیے بے سہارا ندرہ جا کمیں۔ دوسری پید كه ظريقة اس عبادت كابيه ب كه مال زكوة مال دارمسلمانوں سے ليا اوروصول كيا جائے ،اور پھر تھ حال مسلماتوں میں تقسیم کردیا جائے، بینیں ہے کہ مال دارمسلمان خود بی زکوۃ نکال کر غريول كود عدياكري وصول كيجاني اورتقتيم كرديجاني (أسوُ خَلُهُ وَالْسرَدُ) كى بات جائت ہے کہ لاز ما کوئی ہاتھ ہوجو وصول کرنے اورتقیم کرنے کافریضہ انجام دے۔واضح طور پریہ ہاتھ حکومت بی کا ہوسکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے القاظ' وَ الْمَعَلِمِیلِیْنَ عَلَیْهَا ''ے معلوم ہوتا اور دَورِ نبوی و جَور خلاف براشدہ کے تعامل سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو ابنا مال زکو ۃ حکومت کے حوالے کرنا جس درجہ ضروری ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہوسکتا ہے کہ عہد صدیقی میں جب پھے لوگوں نے ایسا کرنے ہے اٹکار کیا تو خلیفہ رسول معزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف کموار سونت لی ،اور پوری عزیمت کے ساتھ فر مایا: وَاللَّهِ لَوُ مَنَعُوْفِى عِقَالًا كَانُوا يُوَوُونَهُ إِلَى دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَقَاتَلُتُهُمُ عَلَى مَنْعِهِ. (مسلم جلداء ثمَّاب الايمان)

تُطَهِّرُهُمُ و تُزَكِّيُهِمُ بِهَا. ﴿الوَّبِ:١٠٣)

تا كەلىندى رضا حاصل ہو۔

إِلَّا الْبَيْغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْاَعْلَىٰ. (اليل:٢٠) الناب كالاحقد كالثانة اليمن من اللاتيا.

ظاہر ہے کہ اس مقصد کا تقاضا یہی ہے کہ زگو ۃ حاجت مندوں کو بطور خود دی جائے ، اوراس طرح دی جائے ، اوراس طرح دی جائے کہ والے کا بایاں ہاتھ بھی بینہ جانے کہ دائیں ہاتھ نے کیا اور کے دیا ہے؟ ورنہ کھلے طور پر ، اوروہ بھی حکومت کے اقتد اربظم ، اورضوابط کے تحت زکو ۃ دینے کی شکل میں خلوص اور للہیت کے متاثر ہور ہے کا اندیشہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے۔ اس کے معنی بید ہیں کہ اسلام نے نماز ہی کی طرح زکو ۃ کی زبان سے بھی اپنی اجتماعیت پہندی کی شدت کا مظاہرہ کیا ہے۔

کیونکہ عبادات کے اصل اور بنیا دی مقصد کے متاثر ہورہے کے امکان اور اندیشے پر اجماعی آ داب اورمصالح کواس نے یہاں بھی ترجیح دے رکھی ہے۔

#### (۳)روزه:

تيسرى عبادت روزه ہے۔ بيائك 'منفی' قتم کی عبادت ہے۔ يعنی اس میں نمازیاز كو ة یا حج کی طرح کچھ کیانہیں جاتا کہ اسے دیکھا جاسکتا ہو، بلکہ کچھ خاص کاموں سے روکا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس عمل کی نوعیت منفی قتم کی ہو، اس کوا جماعیت کا جامد پہنا نا دشوار، اور شعورِ اجماعیت کی بقاوتر تی کا ذریعہ بنانا دشوار ترہے۔لیکن روزے کےسلسلے میں شریعت نے جواحکام دیے ہیں ان سے صاف عیاں ہوتا ہے کہ اُس نے اس منفی عبادت کو بھی اجتماعیت کا'' ہادی'' اور''معلم'' بنا دیا ہے۔ تھم ہے کہ تمام مسلمان ایک ہی متعین مہینے میں روز بے رکھیں، ہرروز تقریبا ایک ہی وقت سحری کھا کیں اور پھراکی بی متعین وقت پر افطار کریں۔ان احکام کے نتیج میں اس عبادت سے جوصورت حال وجود میں آتی ہے وہ بیہوتی ہے کہ پورااسلامی معاشرہ مسلسل ایک مبینے تک ایک منضبط تر بیتی کیمپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ایک ہی فضائے عبود سے ہوتی ہے جومشرق سے مغرب تک چھائی ہوئی ہوتی ہے،ایک ہی حالب صبط دریاض ہوتی ہے جوفر دفر د کے چرے سے نمایاں ہوتی ہے۔کیاوہ معاشرہ جس پرمسلسل ایک ماہ تک ایسی غیر معمولی بکساں دہنی فضااور یکساں طاہری حالت طاری رہےاور جو پورا کا پوراا کیے تربیتی کیمپ بناہوا ہو،اس کے افراد کے ذہنوں میں بیقسوررہ رہ کرندا بھرتار ہے گا کہ ہم سب ایک ہی مشن کے علم بردارادرایک ہی محاف کے سپاہی ہیں؟

بلاشبدا یک منفی نوعیت کی عبادت کوبھی اس طرح اجتماعیت کا حامل بنادینائب اجتماعیت کے کمال کی دلیل ہے۔ کمال کی دلیل ہے۔

### (۴)ځ:

اب چوتھی عبادت جج کو لیھیے۔ جج کی غایت میہ ہے کہ اللہ واحد کا پرستار اور معبودِ برحق کا جاں شار بندہ اس گھر پر حاضری دے جوتو حید کا مرکز ہے، جہاں ہر طرف تچی خدا پر تی کے شعائر فدا کا ری کا

اس عبادت کے ارکان میں سب سے بڑارکن میدان عرفات کی حاضری ہے۔ یہاں دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مختلف نسلوں، قوموں، زبانوں اور رگوں کے لاکھوں مسلمان اسمنے ہوتے جیں۔ان سب کا ایک امیر جج ہوتا ہے، بیامیر پورے ججمع کوخطاب کرتا ہے، اوراسے ایمان کے حقائق، اسلام کے مطالبات اور بندگی کے آ داب کی تلقین کرتا ہے۔ جوشخص اس اجتماع میں حاضر نہ ہوسکا اس کا جج ادانہ ہو سکے گا، چا ہے اس نے باقی مراسم جج کتنے ہی اہتمام سے کیوں نادا کر لیے ہوں۔

اس ہے معلوم ہوا کہ جج کوبھی نمایاں حد تک اجتماعیت کے قالب میں ڈھال دیا گیا اور شعورِ اجتماعیت کا ایک زبردست ذریعہ بنادیا گیا ہے۔

اگرخور کیجیتو دوسری عبادتوں کی طرح یہاں بھی دکھائی دےگا کہ جج کی جواصل عابت ہے اس کا حصول کی اجتماع کی ضرورت سے کیسر بے نیاز ہے، یہی نہیں بلکہ بعض پہلوؤں سے وہ اس کے لیے نامساعد بھی ہوسکتا ہے۔ کیونکہ تنہائی کا سکون اور یکسوئی کس ہنگاسہ اجتماع کے مقابلے میں اس امر کا بہتر موقع فراہم کر سکتی ہے کہ انسان کعبہ اور اطراف کعبہ کے شعائر اللہ سے ایمان کی تازگی حاصل کر ہے۔ لیکن اس حقیقت کے باوجود شریعت کہتی ہے کہ جج اجتماع کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ گویا دوسر سے لفظوں میں وہ سے کہتی ہے کہ اجتماعیت کی ویٹی اہمیت بتانے اور ذہمن شین کرانے میں دوسری عبادتوں سے وہ کس طرح پیچھے نہیں ہے، بلکہ بعض اعتبارات سے ان سب سے آگے ہی ہے۔

اسلام نے اپنی عبادتوں میں جن اجھا عی آ داب کولمحوظ رکھنے کی ہدایت کی ہے ان کی ضروری تفصیل آپ کے سامنے آپکی ،اوران کے اندران آ داب کی جوابمیت ہے وہ بھی آپ ملاحظ فریا چکے۔اس کے بعد آپ کا اعتر اف اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ ان عبادتوں میں اجھاعیت کی رُوح جس صد تک اتاردی گئی ہے اس کے آگے کی اور صد کا وجود جملی امکان سے باہر ہے۔

بیہ اجماعیت کے نقط کگاہ سے اسلامی تعلیمات کے مختلف شعبوں کا جائزہ۔اس جائزے کے بعد مید کہنا کی اطرح غلط نہ ہوگا کہ اسلام میں اجماعیت کو جو بلندترین مقام عطا کیا گیا ہے اس کی نظیر کسی اور نظام میں بھی نہیں یائی جاسکتی۔



# اہمیت کی وجبہ

# غيراجماعي زندكى كيخوف ناك نتيج

ا جماعیت ، اسلام کو پھھالی ہی مطلوب ہے جیسا کہ پانی مچھلی کومطلوب ہوا کرتا ہے۔ بیہ ہدہ حقیقت جو چھلی بحثوں ہے دوشتی ہیں آئی ہے غور کرنا چاہیے کدایسا کیوں ہے؟ آخراسلام نے اجماعیت کوالی غیرمعمولی اہمیت کس وجہ سے دے رکھی ہے؟ وہ اپنے پیروؤں کو جماعتی زندگی بسر کرانے پراس قدرمُصر کیوں ہے؟ وہ ایک منظم سیاسی نظام کے قیام کو ضروری کیوں ٹھیرا تا ہے؟ وہ اس نظام کےسر براہ کی اطاعت کواللہ درسول کی اطاعت، ادراس کی نافر مانی کواللہ درسول کی نافر مانی کیوں قرارہ بتاہے؟ وہ الجماعة ُ ہے بالشت بھر بھی علیحدگی اختیار کر لینے والے کی گرون ہے ا پنا حلقه کیوں نکال لیتا،ادر ملی اتحاد میں شکاف ڈالنے دالے پر سے اپنی امان کیوں اٹھالیتا ہے؟ وہ بيعتِ خلافت مے محروم مرجانے والے کی موت کو جالمیت کی موت کیوں کہتا ہے؟ ـــــــاس غور وفکراوراس چیتیق کی ضرورت بالکل کھلی ہوئی ہے۔اس طرح کے اہم مسائل میں عام انسانی ذ ہن صرف'' کیاہے؟'' کے جواب پر بھی مطمئن نہیں ہو جایا کرتا۔اےاطمینان ای وقت ہوا کرتا ہے جب وہ بیجمی جان لے کہالیا کیوں ہے؟ اس لیے بدحقیقت اگر چدا بی جگہ بالکل واضح ادرروش ہی ، مگر ذہنوں میں اپناصیح مقام پاسکنے کے لیے اس بات کا شدید مطالبہ کرتی ہے کہ اس كاسباب ومصالح بهى سامنة جائيس

اس سلیلے میں اتی بات تو بالکل صاف اور تطعی بچھنی جا ہے کہ اجتماعیت اسلام کی غرض و عایت پوری کرنے میں اتی بات تو بالکل صاف اور تطعی بچھنی جا ہے کہ اجتماعیت کی کوئی اہم ترین عاص حصہ لیتی ،اور دین وائیان کے مفادات کی کوئی اہم ترین خدمت انجام دیتی ہے، کیونکہ اگر ایسانہ ہوتا تو وہ اسے اتنی غیر معمولی اہمیت ہرگز ند دیتا۔اس لیے صوبے اور معلوم کرنے کی بات دراصل صرف یہ ہے کہ وہ اسلام کی غرض و غایت پوری کرنے میں

س طرح حصد لیتی ہے اور دین وایمان کے مفادات کی کیا خدمت انجام دیتی ہے؟ اس تحقیق کے لیے جب ہم اسلامی مآخذ کی طرف رجوع کرتے ہیں جیسا کدلاز ماکرنا ہی جا ہے، تو ہمیں اس سوال کا جواب ملاہے:

عَلَيْكُمُ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَاكُلُ الذِّنُبُ مِنَ الْعَنَمِ الْقَاصِيَةَ. (ابوداور)
"جماعت سے چِعُربو، يونكه بحير ياس بحرى كوكها جاتا ہے جوو ورنكل جاتى ہے۔"
الشَّيْطَانُ ذِنُبُ الْإِنْسَانِ كَذِنْبِ الْعَنَمِ يَانُحُذُ الشَّاقَةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ.
(منداح يواله كُلُوت)

(منداح يواله كُلُوت)

''شیطان انسان کا بھیڑیا ہے،جس طرح کہ بکریوں کے لیے (پیمعروف) بھیڑیا ہوا کرتا ہے، یہ بھیڑیا اس بکری کو پکڑتا ہے جوالگ جا بھاگتی، یا دُورنکل جاتی یا کسی طرف علیحدہ ہورہتی ہے۔''

عَـلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمُ وَالْفُرُقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ اَبْعَدُ. (رَمَدَى جلدوم، كَتَابِالنِّنَ)

''الجماعة'' كادامن مضبوطی سے تھاہے رہو، اور پھوٹ كے قريب بھی نہ پھكو كيونكه شيطان اكيڭخص كے ساتھ ہوتاہے جب كدو سے بہت دُ در ہوتاہے۔''

یعنی اجتم عی شیرازے ہے اپنے کو دابستہ رکھنا اس کیے ضروری ہے کہ ایمانی زندگی کی ٹھیک ٹھیک حفاظت اسی طرح ہوسکتی ہے۔ اگر سیا جتماعیت موجو و نہ ہوتو مسلمان کے دین وایمان کی خیر نہیں رہ جاتی ۔ کیونکہ اس شکل میں وہ گو یا شیطان کی کمین گاہ میں ہوتا ہے، جہال وہ اسے بڑی آسانی سے مار لے سکتا ہے۔ جب کہ لی اجتماعیت الی آہنی پناہ گاہ ہے جس کے اندر گھس آنا اور کھس کر کسی صاحب ایمان کو شکار کر لیمااس کے لیے آسان نہیں رہا کرتا۔

یہ جواب، جوہادی اسلام ملی اللہ علیہ کم کے ان ارشادات سے ہمیں ملتا ہے، اگر چہ مجمل ہے، محرسوال زیر بحث کے حل کے لیے بالکل کانی ہے۔ کیونکہ اس کا یہ اجمال ایسانہیں ہے جس کی تفصیل خود ایک مسئلہ بن جاتی ہو، بلکہ ایساا جمال ہے جس کی وضاحت کے لیے دین کا پورا فلف، شریعت کا پورانظام اورملت کی پوری تاریخ موجود ہے۔اس فلیفے،اس نظام اوراس تاریخ کامطالعہ کیجیتو معلوم ہوگا کہاسلام کی مطلوبہ اجتماعیت کا نہ ہونامسلمان کے دین وایمان کوایک دوہیں، تین تین جہتوں سے شدیدترین خطرے میں ڈال دیتا ہے:

## (۱) ماحول کی باطل نوازی

سب سے پیلی بات تو یہ کہ اسلای اجتماعیت سے محروم ماحول غلط افکار ، اعمال اور اقد ار کے لیے نسبتاً زیادہ سازگار اور صالح افکار، اعمال اور اقتدار کے حق میں بہت کچھ ناسازگار ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے ممکن حدود کے اندر بھی تقویٰ اور وین داری کی راہ چلنا آسان نہیں رہ جاتا۔ یہا یک بہت ہی واضح حقیقت ہے،جس کے سلسلے میں نہ کسی شرح کی ضرورت ہے نہ کسی دلیل کی معمولی غور وفکر ہے بھی ریہ بات سمجھ لی جائتی ہے کہ جہاں اسلام کی مطلو به اجتماعیت موجود نہ ہوگی وہاں اسلام کے مطلوبہ افکار واعمال اور اخلاق واقدار کے لیے فضا سازگار نہ رہ جائے گی۔ اسلامی ا جَمَاعيت كا مطلب آخر ہے كيا؟ يمي تونه كه ايك ايبامتحد اورمنظم معاشره قائم ہوجس كي شيرازه بندى الله كى رى سے بوئى مو،جس كى سب سے نمايال خصوصيت امر بالمعروف اور نمى عن المنكر مو، جس کا فر د فر دخود ہی بھلا بننے کو کا نی نہ مجھتا ہو بلکہ دوسر دل کو بھی بھلا بنانے کی کوشش کرتے رہناا پنا و بی فریضه سمجھتا ہو، جس کی عام فضا گمراہیوں اور برائیوں کے محرکات ہے پاک ہو، جس میں خدا تری بی عزت کامعیار ہو،اور نیکی کے کامول میں ایک دوسرے ہے آ گے بڑھنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا ہی جس کا خاص امتیاز ہو۔واضح بات ہے کہ ایسے معاشرے میں ایک صاحب احساس مسلمان کے لیے نیک بنتا آ سان اور برا بنتامشکل ہوگا۔ کہنا جا ہے کہ اس کے لیے مسلمان بن کو ر ہنا ہموار زمین پر چلنے کے ہم معنی ہوگا۔ حتیٰ کہ جس کی ایمانی اور اخلاقی حس تیسرے در ہے کی ہوگی، وہ بھی برائیوں سے فی الجملہ محفوظ ہی رہے گا۔ کیونکہ بیہ ماحول اسے برابرنیکیوں کی طرف مائل کرتا اور برائیوں سے نفرت دلاتا رہےگا۔جس کا متیجہ فطری طور پریمی ہوگا کہاس کے فکر وعمل پر خدا ترسی اور خیر پیندی کا ذوق غالب رہے گا ۔۔۔۔۔ اس کے بالقابل اسلای اجماعیت کی ناموجودگی کا مطلب ہے ایک ایبا ماحول جہاں مسلمان تو ہوں گران کا کوئی معاشرہ نہ ہو، اوراگر معاشرہ ہوبھی تو ایب ہوجس کا نہ کوئی شیرازہ ہونہ کوئی اجماعی نظم ہو، اوراگر شیرازہ اوراجہاعی نظم بھی ہوتو وہ قرآنی اوراسلامی نہ ہو کوئی شک نہیں کہ یہ ماحول سیحے معنوں میں ومعروف بینداور'منکز' بیزار ہرگز نہ ہوگا۔ یہاں اسلامی قدروں کی بالا دی قائم نہ ہوگ ۔ یہاں ہر طرف باطل پندی کے محرکات تھیلے ہوں گے۔الی حالت میں قدرتی طور پر ایک عام مسلمان کے لیے نیک بنا بہت مشکل اور پُر ابنیا بہت آسان ہوگا، یہاں اس کے لیے مسلمان بن کر رہنا کی ہموارز مین پر چلنا نہیں بلکہ کھڑی پہاڑی پر چڑھنا ہوگا۔ جس کا نتیجہ یہی نکل سکتا ہے کہ مسلمان بحیثیت مجموی خدا تری اور خیر پیندی کے وق سے دُورہوتے رہیں گے۔

## (۲)اتباع دین کالازم نقص

دوسری بات یہ کہ ایسے ماحول اور معاشرے میں مسلمان عملی طور پر ایک خاص حد تک تو اسلام سے لاز ما بیت سے کہ ایسے ماحول اور معاشرے میں مسلمان بھی کسی ایسے خض کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہ سکتی جو یہ جانتا ہو کہ اسلام کیا ہے، اور مسلمان اس زمین پر کس لیے بھیجا گیا ہے؟ وین کے پورے نظام پر ایک نظر دوڑ اجائے تو صاف دکھائی دے گا کہ اسلامی اجتماعیت کے موجود نہ ہونے کی شکل میں مسلمان عملاً ذیل کے متعدد پہلوؤں سے اسلام سے بے تعلق ہوکر رہ جاتا ہے:

(الف) سب سے اہم چیز تو ہیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پوری طرح ادانہیں کرتے۔ دوسر کے لفظوں میں یہ کہ وہ اس کی بندگی کے کتنے ہی اہم ترین مطالبات کو پورا کرنے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہوتا۔ اس کے دین کی شہادت اور اقامت سے زیادہ بڑا اور اہم فریضہ اور کیا ہوسکتا ہے۔ یہ تو وہ فریضہ ہے جو مسلمان کے وجود کی کل غایت ہے۔ ای طرح جہاد فی سمیل اللہ سے زیادہ محبوب عمل اللہ ک نگاہ میں اور کیا ہوگا، جے صدیث میں صراحنا سب سے افضل عمل فر مایا گیا ہے اور جس کے اشتیاق سے خالی رہنے والے سینے کو نفاق کا مریض قرارویا گیا ہے۔ اجتماعی زندگی سے محروم رہ کر کیاان فرائض سے عہدہ بر آ ہونے کی کوئی شکل ممکن بھی ہے؟ خلا ہر ہے کنہیں، اور بالکل

(ب) بہی حشر بندوں کے حقوق کا بھی ہوتا ہے۔ کی دکھیارے کی مدد، کس بے کس کی خبر گیری، کس مظلوم کی فریادری، کس مریض کی عبادت، کس جنازے کی شرکت، غرض عام طور سے ایک مسلمان پردوسرے بندگان خدا کے جوحقوق عائد ہوتے ہیں، اجتماعی زندگی کے بغیران کے ادا ہوسکنے کے پورے مواقع کسی طرح باتی ندرہ جائیں گے، اور اس کی زندگی اس اجتماعیت سے جتنی ہی زیادہ دُور ہوگی استے ہی زیاوہ میہ مواقع بھی کم ہور ہیں گے۔ یہاں تک کداگر یہ دُوری کامل علیحدگی اور تنہائی کی حدکو پینی ہوتی ہوتی سے سے ناپید ہوجائیں گے۔

 کسی ایسے مقام پر جار ہتا ہو جہاں اس کا کسی اور شخص سے سابقہ ہی نہ پیش آتا ہوتو وہاں وہ آخر کس طرح ان ویلی مطالبات پڑمل کر سکے گا؟ اس طرح جہاں کوئی منظم معاشرہ اوراس کا کمل اجتماعی نظم ہی موجود نہ ہو وہاں کون می چیز ہوگی جومسلمان سے اسلام کی اجتماعی اور بین الاقوامی اخلاقیات کا مظاہرہ کراسکے گی؟

(د) جہاں تک مسلمان کی عام تمدنی اور سابھی زندگی کاتعلق ہے، اُس پرتواس صورت حال کا پرواہی گہرا اور غیر معمولی مخالفا ندا ٹر پڑتا ہے، کیونکہ ایسی حالت بیس اس زندگی کے مختف شعبوں سے اسلام تو رخصت ہوئی رہتا ہے ساتھ کے ساتھ ریبھی ہوتا ہے کہ وہاں اسلام کی جگہ کفر آ موجود ہوتا ہے۔ یہ ایک جانی پوجھی بلکہ آ تھوں دیکھی حقیقت ہے۔ فلا ہر بات ہے کہ مسلمان اگر کسی غار بیس جا کر گوش نشین نہیں ہوگیا ہے، بلکہ انھی بستیوں اور آ باو یوں بیس رہتا سہتا ہے تو اسلام کی مطلوبہ اجتماعیت کے موجود نہ ہونے کا مطلب ہے ہے کہ وہ لاز نا ایک غیر اسلامی نظام کے تحت زندگی گز اربے ہے، اور کسی غیر اسلامی نظام کے تحت زندگی گز اربے ہے، اور کسی غیر اسلامی نظام کے تحت زندگی گز اربے کے معنی اس کے سوااور پھینیں کر نہیں کے موااور پھینی غیر اسلامی خطوط ہی پر بسر ہور ہی کہ مسلمان کی زندگی ، کم از کم بڑے اجتماعی معاطات بیس تو یقینا، غیر اسلامی خطوط ہی پر بسر ہور ہی کے مسلمان کی زندگی ، کم از کم بڑے اختماعی معاطات بیس تو یقینا، غیر اسلامی خطوط ہی پر بسر ہور ہی طرح برقر اررہ جانے والی تبیں۔

ان سارے پہلوؤں ہے، اوراس حدتک، اسلام سے مملی بے بعلقی کوئی معمولی بات نہیں موسکتی، نہ اس صورت حال کی تعبیر کے لیے ''ایک خاص حد تک اسلام سے بے بعلقی'' اور''اتباع دین کے بھاری نقص'' کے لفظوں کو آپ خت الفاظ کہ سکتے ہیں۔ شارع علیہ السلام نے عورتوں کو ''نَاقِعَ اللّٰہ کہ بنائی ہے کہ:

"جباے حض آتا ہے قوند نماز پڑھ کتی ہے ندروزے رکھ کتی ہے۔"

إِذَا حَاضَتُ لَمُ تُصَلِّ وَلَمُ مَصُمُ ..... فَذَالِكَ نُقُصَانُ دِيْنِهَا. (بنارى، مَنابِ لَحِين) غور سِيجِي، اگر ہرماه چندروز كى بيحالت، كم مؤرت نماز نہيں پڑھ منتی اورروز نے نہيں ركھ منتی،

اس کے دین کے ناقص ہونے کی ولیل ہےتو بوری یوری زندگیوں کی بیرحالت کہ سلمان اسلام کے اپنے اہم اور گونا گوں قتم کے اجکام ہر بالکل عمل نہیں کر بچتے ، ان کے دین کا کیا درجہ ٹھیرائے گی؟ خصوصاً اس حقیقت کے پیش نظر کی عورت کی مٰدکورہ حالت اس کی ایک طبعی ، پیدائشی اور بالکلید جری حالت ہے، جے پیش نہ آنے دینا، یا پیش آجانے کے بعد اپنی کوششوں سے ختم کر دینا اس کے اختیار نے قطعی با ہر ہے، اور ای وجہ سے اس کے سلسلے میں اس پر کسی طرح کی کوئی ذ مدداری بھی نہیں آتی ...... جب کہ اجما تی زندگی ہے الگ یا محروم رہنے والے سلمانوں کی حالت طبعی اور پیدائش تو کیا ہوگی، اس طرح کی جری بھی ہرگز نہیں ہوتی۔ بلکہ بسا اوقات تو اس کے پیدا کرنے یاباتی رکھنے کے وہ خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ایس شکل میں کیامیمکن ہے کہ اس حالت کی موجودگی میں ان کے دین کو ناقعل نہ کہاجائے؟ اور کیا پیغلط بات ہوگی کہ انھیں ان احکام دین کی حد تک،جن پر دہ غیرا جناعی اورغیر منظم زندگی بسر کرنے کے باعث عمل نہیں کر سکتے ، وین سے بِتعلق قرار دیا جائے؟ انصاف تو یہ فیصلہ دینے پرمصر ہے کہ ان کے دین کو ناقص ہی نہیں بلکہ 'ناقص تز' قرار دیا جائے، اور اُھیں''ایک خاص حد تک دین سے بےتعلق''ہی نہیں بلکہ اکثر حالات میں قابلِ مواخذہ بھی سمجھا جائے۔

## (۳) دین حس کا چیم زوال

فیراجما می زندگی میں تیسری آفت ہے آتی ہے کہ دینی حساورا یمانی حمیت پر باطل مسلسل چوٹیس لگا تاربہتا ہے، یہاں تک کداسے بے جان کر کے رکھ دیتا ہے۔ باطل کو ہی بھر پورموقع اس اقتدار کی بدولت ال جاتا ہے جواسے اسلامی اجماعیت سے محروم مسلمانوں پر حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ ابھی عرض کیا جا چکا، اسلام کی مطلوبہ اجماعیت اوراجما می نظم کے موجود نہ ہونے کے لازی معنی بالعوم یہی ہوتے ہیں کہ سلمان کی زندگی ایک غیرا سلامی نظام کے تحت بسر ہور ہی ہے، لازی معنی بالعوم یہی ہوتے ہیں کہ سلمان کی زندگی ایک غیرا سلامی نظام کے تحت بسر ہور ہی ہے، لینی ایک ایسے نظام کے تحت بسر ہور ہی ہے، لینی ایسے نظام کے تحت ، جس میں زندگی کا عام اجماعی کا روبار کا فرانہ بنیا دوں پر چلتا ہو، جس میں انسانی خلافت کی اجماعی قدریں

كتاب الهي اورسنتِ رسول سے نبيں بلكه كى اور بى سرچشم سے اخذكى گئى ہوں، جس ميں وسيع تر ا جَمَا عَي مَعَاملات كے اندراسلام كومسلمانوں كى رہنمائى كرنے كا كوئى حق نہ ہو،جس ميں'معروفات' اور منکرات ' کے تعین میں شریعت کا فیصلہ کوئی آخری فیصلہ نہ ہو، اور اسلام کے کتنے ہی معروف محکراورمحکرمعروف بنادیے گئے ہوں،جس میںانسانی اور مین الاقوامی تعلقات کی بنیادیں عدل و انصاف اورتعاون علی البر کے اسلامی اصولوں کے بجائے کسی قوم کمی نسل کمی وطن ،کسی طبقے یا کسی ' ازم' کے مادی مفادات پر اٹھائی گئی ہوں، جس میں عدالتیں شرعی قوانین ہی کے مطابق فیصلے کرنے کی مطلق یابند نہ ہوں، حتیٰ کہ جس میں مسلمان اینے انفرادی معاملات میں بھی اسلامی احکام وضوابط برعمل کرنے میں پوری طرح آ زاد نہ ہوں۔۔۔۔۔انداز ہ لگائے کہا ہے نظام اور ماحول میں ایک مسلمان کی نفسیات کا حال کیا ہوگا؟ ابتدا میں کیا رہے گا، اور آ گے چل کر کیا ہو جائے گا؟ کوئی شک نہیں کہ اس صورت حال کود مکھتے ہی اس کی ایمانی خودی تڑپ اٹھے گی ،اس کا دَم كَلْفُنْهِ لِكُنَّاءُوه اپنے کوغلاظت كے گڑھے ميں دھنساہوا پائے گا۔ گراس ميں بھي کوئي شک نہيں کہ بڑے سے بڑا نفاست پیند بھی اگر کسی گندی اور بد بودار کوٹھری میں بند ہو کررہ جائے تو بس ا یک محدود مدت ہی تک اس پر نا گواری ، بے چینی اور کرب کی کیفیت طاری رہے گی۔ پھر وقت جوں جوں گز رتا جائے گا اس کی بیانا گواری اور بے چینی بھی ہلکی پڑتی جائے گی ، یہاں تک کہ ایک وفت آئے گا جب اس کی قوت شامہ وہاں کی عفونت سے مانوس ہور ہے گی، اور اب وہ صرف نظریے کی حد تک اس گندگی اورعفونت کو گھن کھانے کی چیز کیے گا جملی طور پر اس سے کو کی گھن نہ کھائے گا۔انسانی نفسیات کا جس شخص نے بھی تھوڑ ابہت مطالعہ کیا ہوگاوہ بالیقین اس بتیجے پر پہنچا ہوگا۔ کہنا جا ہے کہ یہ بات علم البفس کے مسلمات میں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ دین کے معاطم میں بینفیاتی اصول بدل نہ جائے گا۔ آپ جا ہیں تو لا کھوں کے گروہ میں سے پچھافرا دکومشٹی کردیں، کیکن تجرب اور مشاہدے کی گواہی بتاتی ہے کہ ننانوے فی صدے بھی بڑی اکثریت پر قطعا اس اصول کا اطلاق ہوگا۔ لینی ہوگا یہ کہ جس وقت ملت اپنی اجتماعیت کھوکریا اس کے بند ڈ ھیلے کر کے

کسی غیراسلامی نظام کوایے أو پرمسلط کرائے گی اس وقت تو اہل ایمان کوابیامعلوم ہوگا جیسے بستر ا نگاروں کا الا وَ بن گئے ہیں۔ جیسےان کے آ گے، چیچے، دائیں، بائیں، ہرطرف آ بلے ڈال دینے والی گیس کے بم پر بم پھٹ رہے ہیں۔اس صورت حال سے گھبرا کروہ دُورنکل بھا گئے کے لیے چاروں طرف اپنی پریشان نگاہیں دوڑا کیں گے، جوش اضطراب میں ہاتھ یا وَ ں بھی ہلا کیں گے۔ گر ظاہر ہے کہ جونظام اور جواقتد ارزندگی کے اجتماعی دروبست پر قابض ہو چکا ہوگا، وہ اس ذہنی بغادت سے متاثر ہوکر اپنا قبضہ اٹھا لینے ہے رہا۔ وہ تو پوری مضبوطی اور عزم کے ساتھ بدستور اپنا سكه چلاتار بےگا، اور ملت كے مسلمان مونے كے باوجوداس يران اقدار، ان مصالح، ان افكار، ان نظریات اوران احکام وقوانین کے تحت حکومت کرتار ہے گاجن کا کہ اس کی نامسلمان فطرت ادراس کی سیای مصلحت تقاضا کرے گی۔ آخر کار آئکھیں آہتہ آہتہ اس صورت حال کی عاد ی ہونے لکیس گی، جذبات کی بے قراری اور ذہنی بغاوت پر تھ کا وث اور پھر افسر دگی طاری ہونے لگے گی ،اضطراب، احساسِ غم کی سطح پر آ جائے گا ،اور بغاوت کی آ گ حسرت کی را کھ میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر بید َ وربھی ختم ہوگا،اوراب دینی حمیت ہے دل خالی ہونے شروع ہوں گے، غیر اسلام سطبیعتیں مانوس ہونے لگیں گی ، ذہنی اور جذباتی لڑائی صلح اور رواداری سے بدلنے لگے گی، اورغیراسلام سےمسلمان کی کوئی عملی مخالفت باقی نہرہ جائے گی۔ ہوتے ہوتے چوتھا اور آ خرى دَورآ جائے گا، جب وہ غیراسلام خوب بن جائے گا جو بھی انتہائی نا خوب تھا۔مسلمان اُس نظام اورا قتد ارکو، جواس کے دین کو دلیں نکالا دے چکاہے یا کم سے کم بیر کہ جس نے اُسے خانہ قید كرركها ب،سلاميان و كا،اس كى بارگاه مين عزت كاطالب جوگا،اس كى جاكرى مين فخرمحسوس کرے گا،اس کی خیمہ برداری کاحق حاصل کرنے کے لیے دوڑ بڑے گا۔وہ''مسلمان'' ہوگا،گر غیراسلای نظام کےخلاف زبان ہے بھی کوئی اظہارِ نا گواری نہ کرے گا۔انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اس کے احکام ومرضیات کے تحت ہی وہ اس دنیا کا نظام چلانے کا ذمہ دار ہے، وہی اس کا مقتدرِ اعلیٰ اوراصل قانون ساز ہے، اسلام ایک کمل نظام حیات ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی

فلاح ای نظام کی پیروی پرموقوف ہے ۔۔۔۔۔ بیاورای طرح کے دوسرے بہت سے او نیج حقائق ندہی اجماعات میں زیب واستان کے طور پر بیان ہوتے رہیں گے مگر دنیا کے وسیع عملی میدان میں ملت اپنی زندگی کی گاڑی اُس'ازم' کی پٹری پررواں دواں چلاتی رہے گی جے ملک کے غیر اسلامی نظام اور کا فراقتذار نے اپنا' وین بنارکھا ہوگا۔ملت کی موجووہ حالت اس حقیقت کا زندہ ثبوت بنی ہوئی ہمارے سامنے موجود ہی ہے،جس کے ہوتے ہوئے کسی نظری ادر منطقی ولیل کی ضرورت ہی کیارہ جاتی ہے۔ واقعات کی اس واضح ترین گواہی کو ہوش کے کانوں سے سننے اور اندازه کیجیے که باطل اقتد اراورغیراسلامی نظام،ایمانی حیت ادرو بنی حس پر کس طرح کی چوٹیس لگاسکتا ہے،اور چوٹیں لگاتے لگاتے اس پرکیسی سکتے کی ، بلکہ موت تک کی حالت طاری کرویا کرتا ہے۔ اسلامی اجتماعیت ہے محروم زندگی جس مسلمان کے دین وایمان پرایسے خت جملے کرتی اور انھیں ایسے عظیم خطرات میں ڈال دیتی ہے، سوچے بھلاوہ کب تک ادر کس حد تک سیامسلمان باتی رہ سکتا ہے؟ اس لیے مانتا پڑے گا کہ شیطان کی ہزار کوششوں پراس کی بیدا کیک کوشش بھاری ہے کہ مسلمان کواجناعی زندگی ہے محروم کر دے۔ ایک ایک مسلمان کواگروہ الگ الگ شکار کرنا جاہے گا تو اسے اتنے ہی گڑھے کھودنے پڑیں گے جتنے کہ مسلمان ہوں گے۔لیکن اگروہ انتشار اورغیر اجناعی زندگی کا گڑھا کھود لیتا ہے تو یہ اکیلا ایک ہی گڑھاان کی بھاری اکثریت کے لیے کافی ہو جائے گا۔اس لیے اگر جماعت سے الگ یا محروم رہنے والوں کوآ مخضرت ملی الدمایہ کم نے شیطان کا ب بس اورآ سان شکار فرمایا ہے تو بیا بیک الی تعبیر ہے جس سے بہتر تعبیر اس صورت حال کی اور کوئی

اجمّا عی زندگی کے بیش بہاثمرات

ہوہی نہیں سکتی۔

غیراجتا می زندگی تو دین و ایمان کے لیے ایسے شدید خطرات پیدا کر ویق اور مسلمان کو شیطان کاصیدِ زبوں بنادیتی ہے، مگراجتا می زندگی ان کے لیے کیا ثابت ہوتی ہے، یہ جانے کے لیے ہادی اسلام سلی اللہ علیہ کم کا بیار شاد سنیے: يَذُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ. (رَدْق) جلامَ) ''الذَّكا باتَّوُ بَمَاعِتُ رِبوتا ہے۔''

یعنی اجتماعی زندگی عی وہ زندگی ہے جس میں مسلمان اللہ کی نوازشوں اورنصرتوں کے فی الواقع سزاوار بختے ہیں۔

اگریہاں بھی بیسوال کیا جائے کہ ایسا کیوں ہے؟ تو اب بیا لیک غیرضروری سوال ہوگا۔ کیونکہ غیراجتا می زندگی کے عملی نتائج اگروہ سب پچھے ہیں،جن کا حال ہم ابھی جان کیے ہیں،تواس کا مطلب واضح طور پریمی ہے کہ اجماعی زندگی کے ثمرات ٹھیک اٹھی کی ضد ہوں گے۔اسلام کی مطلوبه اجتماعیت سے جومعاشرہ بے بہرہ ہوتا ہے وہ اگر غلط افکار واعمال کو پروان چڑھا تا اور صالح افکارواعمال برخزاں کی کیفیت طاری کردیا کرتا ہے،جس کے نتیج میں مسلمان کے لیے بروتقویٰ کی راہ دشوار سے دشوار ہوتی جاتی ہے، تو وہ معاشرہ، جواس اجتماعیت سے بہرہ در ہوگا، قطعاً ایک مختلف صورت حال کو د جود میں لائے گا، صالح افکار وائمال کو پروان چڑھائے گا، باطل افکار و ا عمال کو پنینے سے روکے گا، نیک روی کی ترفیبیں ویتار ہے گا،جس کے منتبے میں لوگوں کے قدم آپ ہے آپ نیکی اور خداتری کی طرف اٹھتے رہیں گے۔ای طرح اگراس معاشرے میں مسلمان اپنے دین کی ناقص پیروی ہی کے لیے مجبور رہتا ہے تو اس میں اے ایس کسی کوفت بھری مجوری ہے کوئی سابقہ پیش نہ آئے گا علیٰ ہٰدا القیاس اگراس کے اندردین حس اورا بمانی حمیت پر مسلسل ہتموڑے چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر دین وایمان کوالی کسی جان لیوا آفت کا سامنا بالکل نه کرنا پڑے گا مختصر یہ کہ اجتماعی زندگی وہ زندگی ہوتی ہے جس کے اندرمسلمان اپنے مولیٰ کی اطاعت و بندگی کا ٹھیک ٹھیک حق اوا کر سکتے ہیں۔اوراللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے حیا ہتا بھی صرف یمی ہے کہ اس کی طاعت اور بندگی کاحق ادا کیا جائے۔ یمی اس کا مطالبہ ہے، اور اس میں اس کی رضا ہے۔اس طرح حقیقت واقعی بیقرار پائی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا بورا ہوناصیح جماعتی زندگی پرموقوف ہے۔ پھریہ جماعتی زندگی ہی اسے محبوب کیوں نہ ہوگی؟ اور جوزندگی اسے محبوب

ہوگی بدیہی بات ہے کہ اس کی رحمتوں، نوازشوں اور نصرتوں کا زُرخ بھی اس کی طرف ہوگا۔معلوم ہوا کہ شیخ اجتماعی زندگی ہی میں دین وایمان کو پوری پوری نشو ونما لمتی ،اورمسلمان کی دنیوی واُخروی فلاح محفوظ رہتی ہے۔ سوچیے ، کتنے بیش قیت ہیں اجتماعی زندگی کے میثمرات!اورکتنی ضروری ہے اسلام اوراہلِ اسلام کے لیے بیاجتماعی زندگی!!

گوشنشین بزرگون کامسکله

اس موقع پر واقعات کی بعض شہادتیں ذہن میں ایک البھن پیدا کرسکتی ہیں۔اس لیے ضروری ہے کداہے بھی وُ درکرلیا جائے۔

'الجھن' یہ ہوسکتی ہے کہ گفتے ہی ہزرگان دین ہیں، جن کی زندگیاں اس بات کی تائیز نہیں کرتیں۔اس کے بخلاف وہ اس امر کا ثبوت مہیا کرتی ہیں کہ جماعتی زندگی سے بالکل ک کربھی بندگی اور خدا پرسی کا اُو نچے سے اونچا مقام حاصل کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ان ہزرگوں نے ایسی ہی زندگی گزاری، لیکن اس کے باوجود شیطان ان کی طرف رُخ کرنے کی بھی جرائت نہ کرسکا، چہ جائیکہ انھیں شکار کر لیتا۔

اس المجھن کا جواب ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی کلیہ ایسا ہوگا جس میں استنافہ ہو۔ جب
یہ ہا جا تا ہے کہ فلال بات کا یہ نتیجہ لگلا کرتا ہے ، تو اس کا مطلب عونا یہ نہیں ہوا کرتا کہ بھی اس کے
سوا کوئی اور نتیجہ نگل ہی نہیں سکتا ، بلکہ ایسا صرف غالب صورت حال کے پیش نظر کہا جا تا ہے ، اور
کہنے کا خشا یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے جب یہ فر مایا گیا کہ جماعتی
زندگی سے علیحدگی اختیار کرنے والے کوشیطان بڑی آسانی سے شکار کر لیتا ہے ، تو یہ دراصل بیان
خقائق کے ای معروف اسلوب میں فر مایا گیا ، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ عوفا ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔
چنانچہ جہاں واقعات اس امرکی شہادت و ہے کو تیار ہیں کہ بعض افراد جماعتی زندگی جیوڑ کر بھی
بڑے خدا ترس اور عابد وز اہد ہوگز رہے ہیں ، و ہیں دہ اس حقیقت کی بھی منادی کرتے ہیں کہ ان
بڑے خدا ترس اور عابد وز اہد ہوگز رہے ہیں ، و ہیں دہ اس حقیقت کی بھی منادی کرتے ہیں کہ ان

دین کو ضروری حدمیں بھی محفوظ نہ رکھ سکے، اور خدا کے مقابلے میں شیطان سے زیادہ قریب ہو رہے۔اب مجموعی حیثیت سے دیکھیے کہ نفع اور نقصان کا میزانیہ کیارہا؟ اور جماعتی زندگی کا وجوداور عدم وجود، دونوں اُسپ مسلمہ کے حق میں اپنی اپنی جگہ کیا ثابت ہوئے؟

جہاں تک دین کے احکام اور ہدایات کا تعلق ہے، وہ عام انسانیت، عام حالات اور عام حقائق کو پیش نظرر کھ کر دیے گئے ہیں، نہ کامخصوص حالات اورمتنٹیٰ افرادکوسا منے رکھ کر۔اس لیے اجمّاعی زندگی بسرکرنے کا جو تھم اس نے ویاہے، عام انسانوں کے پیش نظر ہی ویاہے، اوراس سلسلے میں اس نے جو کچھفر مایا ہے، عام صورت حال کوسا نے رکھ بھی فرمایا ہے۔اور ظاہر بات ہے کہ جب اس نے ایک بات فر مادی ہے تو اب وہ عوام اور خواص بھی کے لیے واجب التسلیم ہو چک ہے۔ کیونکہ شریعت کے احکام بلاتفریق سجی کے لیے ہوتے ہیں،اورکوئی فروبھی، جا ہےوہ کیسے ہی مخصوص رجحانات یا قوتوں کا مالک کیوں نہو،ان کی پیروی کی ذمددار بول سے مثنی نہیں رہ سکتا۔ چربیاعتراض یاشباملا بھی غلط ہے۔ سیج ہے کہ جماعتی زندگ سے کث ربھی لوگول نے خدا پرتی کے او نیچے مقامات حاصل کیے ہیں۔لیکن میہ بات جماعتی زندگی کی اہمیت اور افا دیت کے ظلاف کوئی دلیل نہیں بن علق کیونکہ اس ہے سی محرح ٹابت نہیں ہوتا کہ بیلوگ خدا پرتی کے جن او نچے مقامات پر پہنچے تھے،اجتماعی زندگی کےاندروہ اِن ہے بھی زیادہ او نچے مقامات پرنہیں پہنچ سکتے تھے۔اس کے برخلاف امرِ حق یہ ہے کہ اگر صحح اجماعی زندگی کی اعانتیں اور برکتیں بھی ان بزرگوں کے شامل حال رہی ہوتیں تو وہ اسلامیت کے اور زیادہ بلند مقاموں پرِ فائز ہو گئے ہوتے۔ تنہائی کے گوشوں میں وہ زیادہ سے زیادہ فرشتوں کے درجے تک پہنچ سکے ہوں گے،لیکن اسلامی ا جمّاعیت کے ہنگاموں میں رہ کروہ ابو بکر وعمر ہوگز رہے ہوتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اجمّاعی زندگی ہے دوررہ کرایک شخص جاہے جو کچے بھی بن جائے ، لیکن معیاری طور پروہ انسان نہیں بن سکتا جس کے سر پرالله تعالى في الى خلافت كاتاج ركه كراس دنيامي بهيجاتها، اورجه فرشتون كابھي مبحود بناياتها-

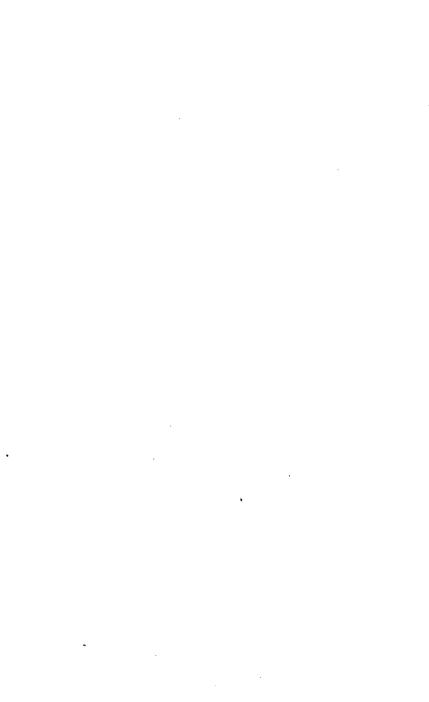

## اسلامي اجتماعيت

#### مقصداجتاع

دنیا کا ہرمنظم اجتماع اپنا کوئی نہ کوئی متعین مقصد رکھتا ہے، بلکہ بیکہنا جا ہے کہ متعین مقاصد ہی اجماعیتوں اور تنظیموں کو وجود میں لایا کرتے ہیں۔اس لیے کوئی اجماعیت بجائے خودمطلوب نہیں ہوتی ، بلکہ کسی مقصد کے حاصل کرنے کا صرف ذریعہ ہوا کرتی ہے، اور اس کی جوقد رواہمیت بھی ہوتی ہے،اس مقصد کی بنیاد پر ہوتی ہے۔اگر سی تنظیم سے پیش نظر مقصد کا حاصل ہونا سیح معنوں میںمتو قع ہو،تب تو اسے جوقد رواہمیت بھی دی جائے کم ہے۔لیکن صورت ِ حال اگریہ نہ ہو تو چاہے سے علیم سیسہ پلال ہوئی و بوار ہی کیوں نہو، ایک حقیر تنکے کے برابر بھی قیت نہ پاسکے گا۔ بہ بات اگر دوسری تمام اجتماعیتوں اور تنظیموں کے بارے میں ایک مسلمہ حقیقت ہے تو اسلام کی مطلوبہ اجتماعیت کے سلسلے میں محض ایک خیال بن کرندرہ جائے گی ۔کوئی وجنہیں کہ اس كمعاطي من اس بديبي اورسلم اصولي حقيقت ساختلاف كياجا سكيداس ليعقل كهتى ب کداس نے اپنے پیرووں کوجس اجتماعیت، جس وحدت اور جس تنظیم کی ہدایت فرمائی ہے، اس ہے مرادمطلق اجماعیت، بے قید وحدت اور تنظیم برائے تنظیم ہرگزنہیں ہوسکتی، بلکہ وہ لاز ما ایک مخصوص تم كى اجتماعيت، ايك خاص طرزكى وحدت إورايك بامقصة تنظيم على بوگى، يقيينا كوئى نهكوئى متعین مقصد ہوگا جس کی خاطر ہی لوگوں کومتحداد رمنظم زندگی بسر کرنے کا پیچکم دیا گیا ہے ، نیزیبی مقصدوہ چیز ہوگ جومسلمانوں کی کسی اجتماعیت اور تنظیم کے بارے میں یہ فیصلہ کر علی ہے کہ وہ اسلامی اجتماعیت اور تنظیم ہے پانہیں۔اگروہ اس مقصد کے حاصل ہونے کا واقعی ذریعہ بن سکتی ہو تب تواہے اسلامی اجماعیت اوراللہ ورسول کی پیندیدہ تنظیم قراریانے کاحق ہوگا،اور دینی حیثیت ہے وہ اس اہمیت کی مالک ضرور تسلیم کی جائے جس کی نشان دہی پچھلے اور آنے والے صفحات کر

و مقصد کیا ہے جس کے لیے اسلام نے اپنے پروؤں کو منظم اجماعی زندگی برکرنے کا حکم دیا ہے؟ بیروال دراصل بیروال ہے کہ خودان پروان اسلام کا بحیثیت ایک ملت کے مقصد وجود اور فریف مضی ہی وہ چز ہوتی ہے جس کے اور فریف مضی کیا ہے؟ کیونکہ کی ملت کا مقصد وجود یا فریف مضی ہی وہ چز ہوتی ہے جس کے لیے وہ ملت بنتی اور ایک متحد ومنظم گروہ کی حیثیت اختیار کرتی ہے۔ اس لیے ملت اسلام یک مقصد وجود اور فریف معلوم کر لیجے، اسلام کی مطلوب اجتماعیت کا مقصد واضح ہوجائے گا۔ قرآن مجید وجود اور فریف مواقع پرجو کچوفر مایا ہے، وہ بیہ:

وَ كَذَٰلِكَ جَعَلَنكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. (بقره: ١٣٣) "اوراى طرح ہم نے مصی ایک بہتر اُمت بنایا ہے تا کہتم دوسرے تمام لوگوں پر (حق كے ) شابد ہو۔"

كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِ جَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُوُونَ بِالْمَعُوُوْفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. (ٱل*عرانِ-١*٠١)

''تم ایک بہترین اُمت ہو، جے دوسرے سارے انسانوں کے لیے برپا کیا گیاہے بتم نیکی کا حکم دیتے ہواور بدی ہے رو کتے ہو۔'' شَرَعَ لَكُمُ مِّنَ اللِّيُنِ مَا وَصَٰى بِهِ نُوَحًا وَّالَّذِي اَوُحَيْنَا اِلَيُكَ...... اَنُ اَقِيْمُوا اللِّيُنَ. (شرىل:١٣)

''اس نے تھارے لیے وہ دین مقرر فر مایا ہے جس کی تلقین اس نے نوٹے کو کی تھی اور جس کی وی (اے محمر!) ہم نے تم پر کی ہے .....(اس ہدایت کے ساتھ ) کہ تم اس دین کو قائم کرو۔''

یه تیول چیزی \_\_\_\_ شهادت حق، امر بالمعروف و نبی عن المنکر، اور اقامت دین \_\_\_\_ دین \_\_ دراصل ایک ہی معنی وحقیقت کے ترجمان ہیں،اوران کالفظی اختلاف اس ایک

معنی کے تین خاص رخوں کونمایاں کرنے کے لیے ہے۔

قرآن سیم کان بیانوں سے بالکل واضح طور پرمعلوم ہوگیا کہ وہ فریفنہ یا مقصد جس کے لیے مسلمان اس زمین پر ایک جماعت کی حیثیت سے موجود، اور ایک امت کی حیثیت سے مامور ہیں، اللہ کے دین کی اقامت اور شہاوت ہے۔ اس لیے آخی بیانوں سے بالواسطہ یہ بات بھی واضح ہور ہی ہے کہ اسلامی اجتماعیت کا مقصد اقامت دین، امر بالمعروف اور شہادت حق کے سوا اور پچھنہیں ہے۔ صرف یہی وہ مراد ومطلوب ہے جس کی خاطر مسلمانوں کو ایک منظم اجتماعی زندگی بسر کرنے کی اتن تاکیدی ہوائیتیں وی گئی ہیں، اور ان کے اندراس منظم اجتماعیت کے شعور کو زندہ و بیدارر کھنے کے لیے اسے غیر معمولی انہتما مات کیے گئے ہیں۔ اس کے معنی سے ہوئے کہ مسلمان کی اور غرض سے ہرگز جمع نہیں ہوسکتے ،کوئی اور مقصد آخییں اکتما کرنے کاحق بالکل نہیں مسلمان کی اور غرض سے ہرگز جمع نہیں ہوسکتے ،کوئی اور مقصد آخییں اکتما کرنے کاحق بالکل نہیں

جانگی زندگی ہے کہ مسلمان منتشر اور بن سری فوج ہنے رہیں، اس طرح یہ بھی سرتا سر جاہلیت ہی ہے کہ مسلمان منتشر اور بن سری فوج ہنے رہیں، اس طرح یہ بھی سرتا سر جاہلیت ہی کوئی ہے کہ دوہ وین حق کی علم برداری کے سواکسی اور غرض سے متحد ومنظم ہوں۔ اس لیے ان کی کوئی اجتماعیت اور شظیم اس مقصد سے جس قدر متعلق ادر قریب ہوگی، بس اس قدروہ اسلامی ہوگی، اور

رکھتا، کسی اورمہم کی خاطران کی تنظیم حرکت میں آئی نہیں عتی۔جس طرح بیاسلامی زندگی نہیں بلکہ

جس قدراس سے دُوراور بے تعلق ہوگی اس قدروہ لاز ما غیراسلامی ہوگی حتیٰ کہ اگراس کی ہیہ

دُورى اور بے تعلقى بنيادى اور فكرى قتم كى ہوئى تو وہ يكسر غير اسلامى اور خالص جا بلى اجماعيت ہوگى، وہ اہل ايمان كى كافرانة تظيم ہوگى، وہ ايك ايى جماعت ہوگى جس كے أو پر خدا كا ہاتھ ہرگزنہ ہوگا۔ شير از مُا جَمَاع

اسلامی اجماعیت کے مقصد کا بیقیمن اس کے شیرازے کا بھی تعین کر دیتا ہے۔ اگر اس اجماعیت کا مقصد وحید صرف اللہ کے دین کی اقامت اور شہادت ہے، توبیاس بات کا بھی فیصلہ ہے کہ اجماع کا مرکز صرف یہی دین اور صرف بید دین ہی ہوسکتا ہے۔ چنانچے قرآن مجید نے اہلِ ایمان کوایک متحد و منظم گروہ بن کرر ہے کی ہدایت ویتے وقت جوالفاظ استعمال کیے ہیں، وہ یہ ہیں:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَوَّقُوا. (آل عران:١٠٣)
"" تم سب ل كرُالله كارئ كومضبطى سے پارلو، اور تُوليوں مِين نہو"

یدارشادِربانی جس طرح اس باب میں بالکل صریح ہے کہ سارے مسلمانوں کو باہم جڑا ہوا رہنا چاہیے، ای طرح اس بارے میں بھی پچھے مسرتی نہیں ہے کہ ان کو جوڑنے والی چیز صرف اللہ کی ری ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن نے اہلِ ایمان کو جس متحدومنظم اجتماعیت کا تھم دیا تھا اس کے لیے ناگز برٹھیرایا تھا کہ اس کی ہرا کائی این 'کل' سے صرف اللہ کی کتاب کے دشتے ہے، اور محض اس کے دین کی خاطر آ کر ملی اور جڑی ہو۔ اس کے سوااس 'کل' کو کل' بنانے والا اور اس کے اجزا کو آپس میں جوڑنے والا کوئی اور دشتہ نہ ہو۔

ہوایت الہی کے اس متن کی شرح معلوم کرنا جا ہیں تو رسول خداسلی اللہ یا کا کمل دیکھیں۔
یکس جبیبا کہ ہرصاحب نظر جانتا ہے، اس کے سوااور کچھند تھا کہ آپ نے لوگوں کے ساسنے اللہ کا
دین پٹیش کیا، آخرت یا و دلائی، اور ایک خدا کی بندگی کی وعوت دی۔ پوری زندگی بہی کرتے
رہے۔ جواس دعوت کو مان لیتا وہ اسلامی جماعت واجتماعیت کارکن بن جاتا، خواہ اس کی نسلیت،
اس کی وطعیت ، اس کی رنگت اور اس کی زبان بچھ بھی ہوتی۔ اور جواسے نہ مانتاوہ اس جماعت کے سوا
قریب بھی نہ پھٹک یا تا، جا ہے وہ قریش اور ہاشی ہی کیوں نہ ہوتا۔ جس طرح اس وعوت کے سوا

ادرکوئی چیز نظی، جس کی طرف آپ نے بھی کسی کو بلایا ہو، ای طرح اس رشتے کے سوا اورکوئی رشتہ بھی ہو۔ رشتہ بھی نشق جس کے ذریعے ہے کسی کو امت مسلمہ ہے آجڑ نے کی آپ نے کوئی گنجائش رکھی ہو۔ ایک کسی گنجائش کا کیا سوال، آپ نے تو اس طرح کی اجتماعیت و اور جھا بندیوں کے خلاف انتہائی سخت الفاظ کیے ہیں۔ چنانچہ الجماعیة ، یعنی میچے اسلامی اجتماعیت سے پوری طرح وابستہ رہنے کی تلقین کے بعد ، کی ارشاد ہوتا ہے کہ:

وَمَنُ دَعَابِسَدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَمِنُ جُنِى جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ انَّهُ مُسُلِمٌ. (احمودُ مَى ، بحاله عَلَوْة كَابِالامارة)

''اورجس نے جاہلیت کی بکار پرلوگوں کو بلایا اس کا ٹھکانا جہنم ہے،اگر چہروزے رکھتا، نمازیں پڑھتا،ادراینے کومسلمان مجھتا ہو''

'جاہلیت' کے معنی ہیں اسلام کی ضد۔ بیراتنی ہی واضح حقیقت ہے جتنی بیر بات کہ شرک، تو حید کی ضد ہے۔اس لیے ہروہ پکار جاہلیت کی پکار ہوگی جواسلامی نہ ہو،جس کوقر آن حق کی پکار تشلیم نہ کرتا ہو، جےرسول خدا کی زبان ہے بھی بلند ہوتے نہ سنا گیا ہو،اور جےاللہ کے دین میں جواز کی سند حاصل نہ ہو۔ اسلام نے ایک منظم اجماعی زندگی بسر کرنے کی تلقین کی ہے، اور غیر جماعتی زندگی ہے بخت بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ایس حالت میں اگر کو کی شخص لوگوں کو اس اجتماعی نظم ہے آ زادی اختیار کر لینے کی طرف بلاتا ہے تو یہ ایک کھلا ہوا جا بلی بلا وا ہوگا۔ اس طرح قر آ ن نے تمام مسلمانوں کواللہ کی ری کے شیرازے سے منسلک ہور ہنے کی وصیت فرمائی ہے۔ لہذا اگر اس کے بجائے کمی ادر دشتے کومرکز بنا کر انھیں انتھے ہونے کی دعوت دی جائے گی تو یہ قطعا ایک جاہلی دعوت ہوگی،خواہ وہ خون کا، وطن کا، زبان کا، رنگ کا،غرض کوئی سابھی رشتہ ہو۔اس لیے حدیث رسول میں جود مہشت بھری تنبیفر مائی گئی ہے، قد رتی طور پراس کا دائر ہَا طلاق بہت وسیع ہے، اتنا ہی وسیع جتنا کہ مجالمیت کا دائرہ دسیع ہے۔اور اس دائر سے میں جہاں دوسری چیزیں داخل ہیں وہاں یہ بات بھی داخل ہی ہے،اور شایدسب سے نمایاں طور پر داخل ہے کہ مسلمانوں کو کسی ایسے کلے پرجمع ہونے کی مکسی ایسے رشتے ہے آبندھنے کی ، اور کسی ایسے مرکز پر استھے ہو جانے کی دعوت دی جائے جواسلامی نہ ہو، یعنی اسلام نے اسے نوع انسانی کے درمیان امتیاز کی کوئی بنیا دمی اور حقیقی وجہ نہ تعلیم کیا ہو۔

ا کیاورموقع پراس حقیقت کے سمجھانے کے لیے بیالفاظ استعال کیے گئے ہیں:

لَيُسَ مِنَّا مَنُ دَعَا اللَّي عَصَبِيَّةٍ. (ابوداوُد، كَتَاب الادب)

' د نہیں ہے وہ ہم میں ہے جس نے لوگوں کو کسی عصبیت کی طرف بلایا۔''

کسی عصبیت کی طرف بلایا، یعنی اسلام کی خالص عقلی اوراعتقادی بنائے اجتماع کوچھوڑ کر مسلمانوں کو اُن نسلی یا وظنی، لسانی یا کونی تعصبات میں سے کسی تعصب پرجمع کرنے کی کوشش کی جن پر خدافر اموش اور ماذیت کی غلام تو میں بالعموم جمع ہوا کرتی ہیں۔

یہارشاد نبوی بھی اس امر کی واضح شہادت ہے کہاسلام اور کسی عصبیت کی طرف دعوت ، بیہ دونوں چیزیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہوسکتیں۔

غرض نجابلی پکاراور عصیتی دعوت ایک نجاست ہے، اور اسلام کا ذوق لطیف اسے ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرسکا۔ چنانچہ جب بھی بھی ایسا ہوا کہ اغوائے شیطانی کے تحت کسی مسلمان کی زبان سے اس طرح کی کوئی بات نکل گئ تو آن مخضرت ملی الله علیہ کم نے اس کا فوری نوٹس لیا، اور ذہنوں کو اس گندگی کے اثر ات سے پاک کرنے میں ذرا بھی دیر ندلگائی۔ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں جھڑا ہوگیا۔ مہاجر نے انصاری کی پشت پر لات ماردی۔ انصاری نے نیک کوئوا ہے انصار!) کی صدائے فریاد بلندکی ۔ جواب میں مہاجر نے بھی 'یک لِلْ مُصَارَ '' (دوڑوا ہے انصار!) کی صدائے فریاد بلندکی ۔ جواب میں مہاجر نے بھی 'یک لِلْ مُصَارِ نہینچوا ہے مہاجرو!) کا نعرہ لگایا۔ آپ کے کا نوں تک بیالفاظ پنچو فرمایا:

مَا بَالُ دَعُولى جَاهِلِيَّةِ؟ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةً. (بخارى جلددوم، كتاب الفير) " "يكياجالميت كى پكارتنى ؟ دُور ربواس سے، كيونكه بيرين گندى چيز ہے۔" ظاہر ہے کہ 'یَالِلَائْصَارَ''اور' یَا لِلُمُهَا جِوِیْنَ''کے الفاظ، جودراصل نبلی اوروطن نعرے تھے۔ سے مرف ایک وقتی جھڑ ہے کے سلیلے میں زبانوں سے اچا تک نکل آئے تھے۔ کی سوچے سمجھے فلنے اور نظر یے کے تحت کی مستقل جماعت سازی کی دعوت نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی رسول خدا کو یہ الفاظ اتنے تا گوارگز رے گویا یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ غلاظت کے کیڑے اور عنونت کے بھبکے ہیں، جنھیں کی مسلمان کے منہ سے ہرگز نہ نکلنا چا ہے اور جنھیں ایمانی ذوق کی پا کیزگ ایک لمحے کے بھیں کرداشت نہیں کرعتی۔

اگر''جالجیت'' اور''عصبیت'' کی طرف بلانے والے کا وجود اسلامی معاشرے کے لیے بالکل پچ ہے اور وہ جہنم کا ایندھن ہے تو وہ خض بھی ، جواس بلاوے پر لبیک کہتا ہے، ملت کا سرمایہ اور جنت کا مہمان ہیں بن سکتا عقل اور انصاف کی بات سیہ کہاس کی بھی وہی حقیقت ہوجواس جالجیت اور عصبیت کے دامی کی بتائی گئی ہے۔ چنانچہ تخضرت ملی اللہ علیہ بلم نے جہال' کیسس مِنّا مَنْ دَعَا إلیٰ عَصَبِیّة ''فرمایا ہے ، وہیں اس فیصلے کا بھی اعلان کردیا ہے کہ:

وَلَيْسَ مِنَّا مَنُ قَاتَلَ عَصَبِيَّةٌ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَّاتَ عَلَى عَصَبيَّةٍ.

''اورنہیں ہے وہ ہم میں ہے جس نے کسی عصبیت کے تحت جنگ کی ،اورنہیں ہے وہ ہم میں ہے جس نے کسی عصبیت کی خاطر جان دی۔''

غرض دین کے سوا، دنیا کا کوئی تعلق، کوئی اشتر اک اور کوئی رشتہ ایسانہیں جس پرمسلمان بحثیت مسلمان انتھے ہو سکتے ہوں،اور جواسلامی اجتماعیت کاشیراز ہ بن سکتا ہو۔الیم کسی چیز پراگر مسلمان انتھے ہوں تو اس اجتماع کو جو چاہیے کہہ لیجے،لیکن اسلامی اجتماعی ہرگز نہ کہہ سکیس گے۔ فدکورۂ بالانصوص سے مید حقیقت آئینہ کی طرح صاف ہوجاتی ہے۔

طريق اجتاع

اب اس بحث کاصرف ایک گوشداور باتی رہ جا تاہے،اوروہ بیر کہ عملاً میا جماعیت وجود میں کس طرح آتی ہے؟ ویسے تو گزشتہ دونوں امور کی وضاحت کے بعد اس سوال کا جواب معلوم کر لینے کے لیے قیاس اور اندازہ بھی بالکل کافی ہے، گرمسکے کی اہمیت کے پیشِ نظر مناسب یہی ہوگا کہ اس بارے میں بھی دین کی صرح ہدایتوں ہی پراپنے اطمینان کی بنیادر کھی جائے، نہ کہ صرف قیاس اور انداز ہے پر۔ اس غرض کے لیے جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دکھائی دیتا ہے کہ اس نے سورہ آلے عمران میں مسلمانوں کو ایک منظم اجماعی زندگی بسر کرنے کی جو جامع ہدایت دی ہے اس کا آغازان لفظول سے ہوا ہے:

يَّآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَيِّهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمُ مُّسُلِمُوْنَ. (آلِمِران:١٠٢)

''اے ایمان والو! اللہ کاٹھیک ٹھیک تقویٰ اختیار کرو، اور شخصین موت نہ آئے گراس حال میں کتم اللہ کےاطاعت گزار ہو۔''

اس کے بعد''اور'' کہہ کراللہ کی رسی کومضبوطی ہے پکڑے رہنے کی وہ بات فرمائی گئی ہے جس کا حوالہ بچپلی بحث میں ابھی گز رچ کا ہے۔اس کا مطلب واضح طور پریہ ہوا کہ ان لفظوں میں جو کچے فر مایا گیا ہے وہ اس ہدایت کی پہلی شق ہے، اور بعد کے لفظوں میں اس کی جو دوسری شق ارشاد ہوئی ہےاس کا وجودای پہلی کے وجود پر مخصر ہے۔ یعنی جس طرح اسلامی اجتماعیت ظہور میں نہیں آ سکتی جب تک کهالله کا دین ہی اس کا شیرازہ نہ ہو، ای طرح دین مسلمانوں کی اجتاعیت کا شیراز ہ ہرگزنہیں بن سکتا جب تک کہوہ فی الواقع ایمان والے نہ ہوں ،تقویٰ ان کے سینوں میں گھرند کیے ہوئے ہو،اوراسلام(اللہ کی اطاعت گزاری) میں وہ سرگرم ممل نہ ہوں۔اس اجتماعیت کا جزینے، جزینانے اور جزباقی رہنے کی ہے، اور صرف یہی لازی شرط ہے۔اس کے بغیر کوئی حض اس جماعت کارکن بننے کا الل نہیں ہوسکتا، نہ اسے اس کارکن بنایا جاسکتا ہے۔جس شخص کے اندر یه صفتیں جتنی ہی بختہ ہوں گی وہ اس جماعت کا اتناہی اچھااور قابل اعتاد جز ہوگا اورای قدر زیادہ تصیح طریقے ہے اس کے ساتھ وابسۃ رہے گا۔اور جوان باتوں میں جتنا ہی خام ہوگا جماعت کے ساتھاس کی وابنتگی بھی اتنی ہی نا پا ئداراور نا قابل اعتاد ہوگ ۔

پھراس امر واقعی کا تقاضا جس طرح یہ ہے کہ صرف اٹھی لوگوں کواس جماعت کارکن مانا

جائے جواللہ کے دین پرایمان لائی اوراس کے احکام کی پیروی کا عہد کریں، ای طرح اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جولوگ اس کے رکن بن چکے ہوں ان کے اندران صفات کے پروان چڑھانے اور پروان چڑھاتے رہنے کا پورا پورا اجتمام ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جمید کی جس ہدایت کا ہم اس وقت جائزہ لے رہے ہیں وہ صرف استے ہی لفظوں پرختم نہیں ہوگئ ہے جن کے حوالے او پرآ چکے ہیں، بلکہ آگے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ:

وَلْتَكُنْ مِّنَكُمُ اُمَّةٌ يَّدُعُونَ إِلَى الْحَيْرِوَ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِط (آلِمران:١٠٣)

''اورچاہیے کہتم وہ گروہ ہوجو بھلائی کی طرف بلاتا، نیکی کا تھم دیتااور برائی ہےرو کتارہے۔'' ید دراصل اس ہدایت کی تیسری اور آخری شق ہے، جوایک پہلو سے پہلی شق کا علملہ بھی ب\_اس كامنشايه بكر حبل الله كمركز پراكشے مونے سے اہل ايمان كى جو جماعت وجود ميں آئے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وائزے کے باہر بھی اور اس کے اندر بھی خیر کی دعوت دیتی رہے،معروف کا امر کرتی رہے،اور جہال بھی ایمان،اسلام اور تقوی کے تقاضوں کو یا مال ہوتے دکیھے، ردک بن کر سامنے کھڑی ہو جائے۔صرف ایشکل میں اس بات کی تو قع رکھی جا على ہے كداس جماعت كے افراد أن صفتوں كے في الواقع حامل باقى رہيں محے جن كا يايا جانا اس جماعت کی رکنیت کی بنیادی شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغیبراسلام ملی اللہ علیہ کے فرائضِ منصی میں سے ایک فرض تزکیۂ بھی تھا، اور آپ اللہ تعالی کی طرف سے جس طرح اس بات کے ذمہ دار بنائے گئے تھے کہ لوگوں کو دین حق کی دعوت دیں اور جوافرادا سے قبول کرلیں انھیں اللہ کی آیتیں سنائيں' کتاب(احکام الٰہی) کی تعلیم دیں،اور' حکمت' ( رُوحِ دین ) سکھائیں (یَشُلُوا عَسَلَیْهِمْ ایٹکک وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتْبَ وَالْحِحْمَةَ )ای طرح اس بات کے بھی ذمددار بنائے گئے تھے کہ اس دعوت کے قبول کر لینے والوں کے علم اورعمل اور اخلاق میں جو خامیاں پائیں ان کی اصلاح كرتے رہيں (وَيُسزَ تِحِيْهِمُ، بقرہ:١٢٩) -جو پچھآ ڀُّے فرائض منصی میں داخل تھا ممكن نہيں كہ آپ کائمل ذرہ برابر بھی اس سے مختلف ہوتا۔ چنانچہ تاریخ کی پیشانی پر ہڑ مخص اس ابھری ہوئی

حقیقت کونمایاں و کیورہا ہے کہ امت مسلمہ کی تفکیل کے سلسلے میں آپ نہ تواس ہے کم کسی بات پر راضی ہوئ ، نہ اس سے زیادہ کسی چیز کے طالب بے ۔ آپ اللہ کے بندوں کواک کی بندگی ک طرف بلاتے ۔ جولوگ اس دعوت پر لبیک کہتے صرف اٹھی کوامت کا جزبناتے ۔ اور جن لوگوں کو امت کا جزبنا تھے تاہیں اپنے دامن تربیت میں لے لیتے ۔ یعنی ان کے اندرائیان ، اسلام اور تقویٰ کا جو ہر پروان جڑھاتے رہے ۔ یہی سب کا سب وہ کا رنبوت تھا جس کے نتیج میں اسلامی اجتماعیت اور اُمتِ مسلمہ وجود میں آسکی ۔

# اسلامی اجتماعیت کی ہیئت ِ کاملہ (ریاحی نظام)

حکومتی نظام کی ناگز بریضرورت

اجناعیت کا نقطهٔ کمال اوراس کی آخری منزل ایک حکومتی نظام کا قیام ہے۔ بدنظام بجائے خود تو مطلوب نہیں ہوتا الیکن عملی طور پر انسانی معاشرے کی ایک ناگز برضرورت بہر حال ہے۔ کیونکہ جس طرح یہ ایک حقیقت ہے کہ نوع انسانی کے افرادا پی فطری طلب کی بنابراورا پی فطری ضرورت کے تحت ایک ساتھ اسمٹھے ہو کر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں ،اس طرح یہ بھی ایک حقیقت پہ ہے کہ ان کا بیاجتا گی گز ربسر کچھا لیے مسائل بھی پیدا کر دیتا ہے جن کاحل ضروری ہوتا ہے، اتنا ہی ضروری جتنا کہ بچے کے لیے مال کی گوداور باپ کا سامیضروری ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ بیہ مسائل ایک طرف تو مشقلاً موجود رہتے ہیں، دوسری طرف انتہائی اہم بھی ہوتے ہیں۔مشقلاً موجوداس ليے رہتے ہيں كہان كاسر چشمەكہيں خارج ميں نہيں ہوتا كہ دہ بھى پيدا ہوں تو تجھى پيدا نہ بھی ہوں، بلکہ انسان کے اپنے اندرون ہی میں ہوتا ہے۔ بیددراصل اس کی اپنی جبلت ہی ہوتی ہے جوانھیں جنم دیتی ہے۔اس لیے جب تک وہ اپنی جبلت سے بلنداور آ زادنہیں ہوجاتا، جو کم از کم نانوے فی صدافراد کی حد تک تو قطعا ناممکن ہے، بیمسائل لاز ما پیدا ہوں گے، اور مشقلاً موجود ر ہیں گے۔ انتہائی اہم' اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی دجہ ہے اجتماعیت کی عایت ہی فوت ہو جاتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہاس کے مملی نتائج بالکل الٹے نکلنے لگتے ہیں۔اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کے اندر جہاں خیر کی قوتیں موجود ہیں، وہیں پہلوبہ پہلوشر کی قوتیں بھی کارفر ماہیں۔نوع انسانی کے کردار کی پوری تاریخ ای بات کی گوائی دیتی ہے،اور قرآن تھیم کا صاف وصریح اعلان بھی یہی ہے،جس نے فرمایا ہے کہ' اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں تفویٰ اور فجور، دونوں کا

الہام کررکھا ہے (فَالُهُ مَهُا فُحُورَهُا وَتَقُوهُا )۔اس امردافعی کی موجودگی میں اوراپنی اس جبلت کے ساتھ جب بہت ہے انسان انسٹے ہو کر رہیں گے تو یقینا وہی کچھ ہوگا جس کا ہم ہرلحہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ایک طرف اگر وومروں کے ساتھ انسان پندی، خیرخواہی، ہم دردی اور ایٹار کے رویے اختیار کے جارہے ہوں گے تو وومری طرف افراد کی خواہشوں میں کگراؤ بھی ہوگا، مفادات میں کش میں بہوگی،خو خوضوں کا زورہوگا،اوراس کے نتیج میں ایک دوسرے کے خلاف زیادتیاں ہوں گی،حقوق پر ڈاکے پڑیں گے،اور جان و مال،عزت و آبرو، کسی چیز کی امان باقی ندرہ جائے گی۔اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اجتماعیت کو انسان نے اپنے ول کا سکون جان کر اور اپنی جائے بیات ہوگا وہ اس کے لیے جان کا عذاب تابت ہوگی۔ایس عالت میں اس کے لیے خان کا عذاب تابت ہوگی۔ایس عالت میں اس کے لیے خان کا عذاب تابت ہوگی۔ایس عالت میں اس کے لیے خان کا عذاب تابت ہوگی۔ایس عالت میں اس

یاتووہ اس اجتماعیت ہی ہے تو بہ کرلے۔ ماہوں مذکور سرکر کرچل موسد پند

یا پھران مشکلات کا کوئی حل ڈھونڈے۔

میلی راہ اختیار نہیں کرسکتا۔ کیونکہ نہ تو اس کے قطری جذبات ہی اس کی اجازت دیں گے،
نہاس کی معاشی اور دفاعی مسلحتیں ہی اسے ایسا کرنے دیں گی۔ اس لیے عملا اس کے لیے اس کے
سوا اور کوئی چارہ کار باتی نہیں رہ جاتا کہ اس کے پاس ان مستقل اور انتہائی اہم مسائل کا کوئی
مستقل اور مؤرخ طبھی ہو۔ دوسر لے فظوں میں سے کہ کوئی ایسا انتظام ہو جوخواہشوں کے نگراؤ اور
مفادوں کی کش کمش کو قابو میں رکھے، کوئی ایس طاقت ہو جوظلم پر آ مادہ ہاتھوں کو پکڑ لے، کمز وروں کو
مخفوظ رکھے، مظلوموں کی فریادری کرے، اور حقوق واپس ولائے۔ بغیر کسی بحث اور دلیل کے کہا
جو اسکتا ہے کہ حکومت اس انتظام اور اس طاقت کا دوسرانام ہے۔ یعنی میصرف حکومتی نظام ہی ہے جو
جو اسکتا ہے کہ حکومت اس انتظام اور اس طاقت کا دوسرانام ہے۔ یعنی میصرف حکومتی نظام ہی ہے جو
فطری حقیقت ہے، اور اس کا انکار اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ انسانی جبلت کے دوشن
قطری حقیقت ہے، اور اس کا انکار اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ انسانی جبلت کے دوشن
ترین حقائق کی طرف سے آ تکھیں نہ بند کر لی جا کیں۔ ابن خلدون نے کوئی مبالغہیں کیا تھا جب

بيكها تعاكدانسان جس طرح فطرى طور براجماعيت بسندواقع مواج اى طرح عين الي فطرت بى کی بنا پرایک ایسے''وازع'' اور'' حاکم'' کا ضرورت مند بھی ہے جواجماع کے مختلف افراد کوایک دوسرے کے خلاف دست درازیاں کرنے سے روکے۔

پھر بیے حکومتی نظام کسی اجتماع اور معاشرے کی صرف داخلی ضرورت نہیں ہے، بلکماس کی خارجی ضرورت بھی ہے۔اس کے بغیروہ اپنے وجوداورا پنے مفادات کی ٹھیک ٹھیک حفاظت بالکل نہیں کرسکتا۔ کیونکہ انسانی جبلت کی مخروریاں جس طرح ایک اجتاعی وحدت کے افراد کو ایک دوسرے کے خلاف آباد و ظلم کرتی رہتی ہیں، ای طرح مختلف اجماعی وحدتوں اورقوموں کو بھی آپس میں کرایا کرتی ہیں،اورکوئی قوم اینے خلاف جارحانہ اقد امات کی طرف ہے بھی مطمئن نہیں رہتی۔ایی حالت میں ظاہر ہے کہاس کے لیےاینے وفاع کا انتظام رکھنا اس کا سب سے پہلا نہیں توایک اہم ترین فریضہ ضرور ہی ہوگا۔ یہ توضیح ہے کہ ضرورت پڑجانے پر دفاع کا یہ فرض اس اجماع کے افراد ہی انجام دیں گے،لیکن اگر اس سلسلے میں انھیں اپنی اپنی رائے اور اپنے اپنے انفرادی فیصلوں پر چھوڑ دیا گیا کہ جو مخص جب جا ہے اور جس طرح مناسب سمجھا ہے اس فرض کو انجام دے، تو کامیابی کی تو قع رکھنا عبث ہی ہوگا۔ کسی بن سری فوج نے آج کیک کسی منظم حملے کا مقابلہ نہیں کیا ہے۔اس لیے افرادا پی اپنی جگہ جا ہے کتنے ہی فرض شناس، باحمیت اور جال فروش کیوں نہ ہوں،اگر وہ کسی نظامِ امروطاعت کے تحت نہ ہوں گے تو ہونے والے تملول کا مؤثر د فاع ہرگز نہ کر سکیں گے۔ دوسر لے فظوں میں کو یا حقیقت وہی نگلی کہ ہرا جمّاع اپنے دفاع کے لیے ا کی حکومتی نظم ونت کامختاج ہے۔ یاد ہوگا کہ بید وفاعی مصلحت اور ضرورت بھی اٹھی بنیادی اسباب میں سے ایک ہے جو انسان کے لیے اجتماعیت کو لازم ٹھیراتے ہیں۔اس لیے اس احتیاج کا

مطلب بیہوا کہ حکومت کا قیام خوداجماعیت کے اینے مقصد وجود کی خاطر بھی ضروری ہے۔

اسلام اورنظام حكومت

مسلم معاشرہ بھی انسانی معاشرہ ہی ہوتا ہے، اوراٹھی انسانوں سے بنتا ہے جن کے اندر خیر

اورشر دونوں کی تو تیں کام کیا کرتی ہیں ،اور جن کے دلوں میں فجو راور تقویٰ دونوں ہی کا''الہام'' فرمایا گیاہے۔اس لیے میمکن نہیں کہ وہ شراور فجور کے اثر سے بالکل یاک رہے۔ کیونکہ اپنی تمام تر خیر پسندیوں اور تقویٰ شعاریوں کے باوجود مسلمان بھی انسان ہی رہتے ہیں، مافوق الانسان نہیں ہو جاتے۔اس لیےان کے معاشرے میں بھی انسانی جبلت کی کمزوریاں ہمیشہ پائی جاسکتی ہیں، ہمیشہ یائی گئی ہیں،اور ہمیشہ یائی جاتی رہیں گی۔اسلامی شریعت میں حدوداورتعز برات کی جوا یک طویل فہرست موجود ہےاورفصل مقد مات کے بارے میں جومفصل ہدایتیں پائی جاتی ہیں وہ اس بات کی ناطق دلیل ہیں کہ خودا سلام بھی اینے پیروؤں کے بارے میں پیقسورنہیں رکھتا کہ بدی اور ظلم کاان کے قریب ہے گز رنہ ہوگا ،اوروہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی غلاقدم نہاٹھا کیں گے۔ بلکہ وہ انھیں ٹھیک وہی انسان سمحقتا ہے جس کی جبلت خیر کے ساتھ ساتھ شرہے بھی وابستگی رکھتی ہ،اورجس سے ہمیشہ ہر غلطی صادر ہوسکتی ہے۔اس لیے جس طرح دوسرے معاشروں کو حکومتی اوارے اور نظام کی ضرورت ہوتی ہے، تا کہ وہ اینے افراو کے درمیان امن وانصاف قائم رکھ سكيس ، نھيك اى طرح يداسلامى معاشره بھى اس نظام سے بے نياز ندره سكے گا۔ بلكہ بچ توبيہ كه وہ اس کی ضرورت سب ہے زیادہ محسوں کرے گا۔ کیونکہ انسان کے جانی اور مالی حقو ق کو جواہمیت اور حرمت اسلام نے عطا کرر تھی ہے، وہ کہیں اور شاید ہی پائی جاتی ہوگی۔

اب جہاں تک دفا می ضرورت کا تعلق ہے، سلم معاشر ہے و بیضرورت بھی ٹھیک ای طرح لاحق رہے گئی ہے۔ ای طرح کا حق رہے گئی جس طرح کہ کسی اور معاشر ہے کو ہوسکتی ہے۔ کیونکہ دنیا میں جب تک نیر اسلام باتی ہے، سلم معاشر سے کے خلاف اقد امات کا اندیشہ ہرآن لگا رہے گا، اور رہ رہ کر عملی صورت بھی اندیشر مرآن لگا رہے گا، اور رہ رہ کر عملی صورت بھی اندیکو متنیار کرتا رہے گا۔ اس لیے اسے اپنی مؤثر حفاظت اور کا میاب مدافعت کے لیے بھی ایک حکومتی ادارے کا قائم رکھنا ازبس ضروری ہے۔

غرض جس پہلو ہے دیکھیے ، بیہ معاشرہ بھی ایک حکومتی ادار ہے کی ضرورت میں کی ہے کم نہیں ہے،اوراس کا قیام اس کی بھی ایک فطری طلب اور ناگز برضرورت ہی ہے۔

نظام خلافت كاشرى وجوب

اس بحث ہے سلم معاشرے کے لیے ایک حکومتی ادارے کی ضرورت اگر چہ پوری طرح عیاں ہوجاتی ہے، حالاتکہ گفتگو کی انسانی عیاں ہوجاتی ہے، حکومتی اور فکری ہے، حالاتکہ گفتگو کی انسانی نظام فکر کے بارے میں نہیں بلکہ دینی اور اسلامی تصورات کے بارے میں ہور ہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس سلسلے میں شریعت کی اپنی وضاحت بھی معلوم کر لی جائے، اور فیصلہ کا اصل انحصارای پر رکھا جائے۔ ورنہ کہنے والا کہ سکتا ہے کہ مکن ہے خود اسلام نے مسلم معاشرے وال سے نددیکھا ہوجے بنیاد بنا کراس کے بارے میں بیرائے قائم کی گئی ہے۔

اس غرض سے جب آپ شریعت کی طرف رجوع کریں گے تو پائیں گے کہ ایک حکومتی ادارے کے قیام کے کہ ایک حکومتی ادارے کے قیام کے متعلق قرآن اور حدیث کی ہدایتیں، اسوہ رسول اور اسوہ صحاب کی شہادتیں، ادرعلی کے اسلام کی صراحتیں، سب کچھ موجود ہیں:

(۱) جہاں تک قرآن تھیم کاتعلق ہے، اس کا حال یہ ہے کہ ایک طرف تو اس نے مسلمانوں کواپے اولی الامز بعنی امراد حکام کی اطاعت کا تھم دے رکھا ہے:

یا ٹیکھا الَّذِینَ امَنُوا اَطِیعُوااللّٰهُ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ وَاُولِی الاَمْرِ مِنْکُمُ (انساء ۱۹۹) دوسری طرف ان پرایسے بہت سے قوانین کے نفاذ کی ذمدداری ڈال رکھی ہے جن کوایک حکومتی اوارے کے بغیرنا فذکیا بی نہیں جاسکتا ، مثلاً قاتل کوموت کی سزادینا، چورکا ہاتھ کاٹ لینا ، زائی کو سنگ سارکرنا یا تازیانے لگانا وغیرہ ۔ یہ دونوں با تمی اپنی اپنی جگہ اس امر واقعی کا اعلان ہیں کہ قرآن کے نزدیک مسلم معاشرہ قطعی طور پرایک باحکومت معاشرہ ہے، وہ ایک حکومتی نظام کے نصور کے بغیر مسلم معاشرے کا کوئی تصور نہیں رکھتا، یا کم از کم یہ کہ رکھنانہیں جا بتا۔ بلاشبہ وہ اس طرح کے الفاظ تو نہیں استعال کرتا کہ اے اہل ایمان! تم اپنا ایک حکومتی نظام قائم کرواور قائم کی موروری تھا۔ ایک بجائے رکھو گراس کی وجہ اس ایک بات کے سوااور پھینیں کہ ایسا کرنا بالکل غیرضروری تھا۔ ایک بجائے خود واضح اور طے شدہ حقیقت کے بارے میں خواہ تو ایک اعلان واظہارتھا۔ آخر جہاں دھوپ اور

تمازت کی با تیں ہورہی ہوں وہاں سورج کے وجود کی صراحت کا کیا سوال باتی رہ جاتا ہے؟
مسلمانوں سے اپنے امراو دکام کی اطاعت کا مطالبہ کرنا اور اضیں مجرموں کے خلاف ایک حکومت
کے سے اقد امات کا ذمہ دار شمیرانا اپنی جگہ اس بات کی خود ہی سب سے بڑی هراحت ہے کہ وہ ایک حکومت نظام کے تحت زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہی ہیں، یابیہ کہ اضیں ایسا ہونا ہی جا نچہ امام فخر اللہ بن رازی آن آ تیوں میں سے جن میں مسلمانوں پر ایک حکومت کے سے اقد امات کی ذمہ داریاں ڈالی تی ہیں، ایک آ بیت: وَ السَّادِ قُ وَ السَّادِ قَدُ فَاقَطَعُوْ الْ اَیْدِیَهُمَا۔ (اللا کہ دی ۲۸) کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

احتج المتكلمون بهذه الاية فى أنّه عجب على الامة ان ينصبوا لانفسهم اماما معينا والدليل عليه انه تعالى اوجب بهذه الآية اقامة الحد على السراق و الزناة فلابد من شخص يكون مخاطبا بهذا الخطاب و اجمعت الامة على انه فيس لآحاد الرعية اقامة الحدود على الجناة بل اجمعوا على انه لا يجوز اقامة الحدود على الاحرار الجناة الا للامام، فلما كان على انه لا يجوز اقامة الحدود على الاحرار الجناة الا للامام، فلما كان هذا التكليف تكليفا جازما ولم يمكن الخروج عن عهدة هذا التكليف الا عند وجود الامام وما لا يتاتى الواجب الابه و كانَ مقدور المكلف فهوواجب فلزم القطع بوجوب نصب الامام حينئذ.

(تفبيركبير،جلد۳،منۍ ۳۱۵)

''علائے متکلمین نے اس آیت کواس بات کا ثبوت قرار دیا ہے کہ امت کے لیے ابناایک متعین امام (حکمران) مقرر کرلینا واجب ہے۔ ان کا استدلال بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے چوروں اور زانیوں پر حد جاری کرنا واجب ٹھیرایا ہے۔ اس لیے ایک ایٹے خص کا ہونا ضروری ہے جواس فربان خداوندی کا راست بخاطب (اور اس کی تقیل کا ذمہ دار) ہو۔ ادھرامت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عام افراد و اشخاص کو مجرموں پر حدیں جاری کردیے کاحق حاصل نہیں ہے۔ بلکہ جہاں تک آزاد مجرموں کا تعلق ہے، ان پر صد جاری کرنے کے بارے میں تو اس بات پر اجماع ہے کہ امام کے سواادر کسی کے لیے وہ قطعاً جائز بی نہیں۔ اب جب کہ صدیں جاری کرنے کی ذمہ داری ایک قطعی اور لازی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونا ایک امام کے بغیر ممکن بی نہیں، اور یہ بھی ایک داضح حقیقت ہے کہ جس شے پر کسی امر واجب کی نقیل مخصر ہوا در وہ حدِ استطاعت سے باہر بھی ہو، وہ خود بھی واجب ہوجاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔تو ایس حالت میں امام کے تقر رکا واجب ہونا بالکل قطعی ہوجاتا ہے۔''

(۲) اب رہا اعادیث کا معاملہ ، تو اس طرح کی متعدد صدیثیں کتاب کے پہلے باب میں آپ پڑھ کے ہیں جوسلم معاشرے کے لیے ایک حکومتی نظام کی ضرورت پر دوشنی ڈالتی ہیں۔ یا دازہ کرنے کے لیے ان میں سے دوخاص صدیثوں پر پھر سے نظر ڈال لیجے:

(الف) مَنْ مَّاتَ وَلَیْسَ فِی عُنْقِه بَیْعَةٌ مَاتَ مِیْنَةٌ جَاهِلِیَّةً. (مسلم طدودم میں فی مالک میں میں مرگیا ہو کہ اس کی گرون (خلیفة المسلمین کی) بیعت (کے قلادے) سے خالی ہواس کی موت ہوگ ۔''

(ب) المُركَمُ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجُوَةِ والْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (احدور مَدى بحال مَثَاوَة صِحَاسً)

'' میں تنہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں: جماعتی زندگی کا، تمع (احکام سننے) کا، اطاعت (احکام ماننے کا)، ہجرت کا،اور جہاد فی سبیل اللّٰدکا۔''

ایک حکومتی ادارے کی ضرورت کے بارے میں پہلی حدیث کا انداز کچھائ قتم کا ہے جیسا کے قرآن مجید کا انداز کچھائ قتم کا ہے جیسا کے قرآن مجید کا ابھی آپ و مکھے جیسے آ مخضرت ملی اللہ علیہ در گاتا ہے کہ مسلم معاشرہ نظام محروی انسان کو جا بلیت کی حالت میں پہنچا ویت ہے، صراحناً بیر معنی رکھتا ہے کہ مسلم معاشرہ نظام فلا فت کے بغیر ہوتا ہی نہیں، یا کم از کم بیر کہ اسے ہرگز ایسانہ ہوتا چا ہے۔ ادر جب حقیقت بیٹھیری تو یہ گویا اس بات کا اعلان دا ظہار ہے کہ اس نظام کا قائم کرنا اور قائم رکھنا اس معاشرے کی ایک ا

لازی اور فطری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ اس عالم اسباب میں کوئی نظام حکومت آپ ہے آپ قائم نہیں ہوا کرتا، بلکہ کسی انسانی گروہ کی کوششوں ہی سے قائم ہوا کرتا ہے۔اس لیے مسلم معاشرہ بھی اس وقت تک ہا حکومت نہیں ہوسکتا جب تک وہ خوداس کی ذمہ داری محسوس نہ کرے اور اس کے لیے ضروری کوششیں انجام نہ دے۔

ربی دوسری حدیث، تو ہر خص دیکھ سکتا ہے کہ اس بارے میں اس کی حیثیت صاف طور پر
واضح اور راست ہدایت کی ہے۔ کیونکہ اس میں ایک ایسی اجتماعی زندگی بسر کرنے کا صریح عظم دیا
گیا ہے جوکوئی معمولی تنمی کی نہیں بلکہ سمع 'اور طاعت والی اجتماعی زندگی ہے، بینی ایک ایسی زندگی
جس میں احکام جاری ہوتے ہوں، جس کے اندر کوئی عظم دینے والا ہواورلوگ اس کی طاعت
کرنے والے ہوں۔ صاف لفظوں میں یہ کہ جوایک نظام امر وطاعت یا ایک حکومتی ادارہ رکھنے
والی اجتماعی زندگی ہو ۔ کیوں کہ سمع وطاعت 'کا وجود کسی نہ کسی طرح حکومت کے وجود ہی پرموتو ف
ہے۔ جہاں حکومت نہ ہو وہاں اس سمع وطاعت 'کا بھی کوئی سوال باتی ندرہ جائے گا۔ چنا نچہ یہ
دونوں الفاظ احادیث میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں ، اور قریب تر بیب تر جگہ ان سے مراد

(۳) اسوہ رسول کا حال اس باب میں ساری دنیا پر روثن ہے۔ آپ معنا تو ابتدا ہی ہے صاحب امر وہم سے بھر بھر سے سے بھر ہے ہے۔ آپ معنا تو ابتدا ہی ہے صاحب امر وہم سے بھر ہجر سے سعوت آپ کی یہ حیثیت ظاہری اور اصطلاحی طور پھی پوری طرح نمایاں ہوگئی، اور پھر آخر دم تک نمایاں سے نمایاں تر ہی رہی۔ سارے اہل ایمان ایک قوم، ایک ملکت اور ایک جماعت سے اور آپ اس کے قائد و سربراہ سے ۔ پورااسلامی نطۂ ارض ایک مملکت ماہ دور آپ اس مملکت کے حکر ان سے ۔ غرض ایک اسٹیٹ اور ایک گور نمنٹ کا جومفہوم ہوتا ہو ہو اے وہ مسلم آبادی اور آئخضرت سلی اسٹا ہے۔ بھرا کی حدود پایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی مدنی زندگی کا لمحد لمحد اس بات کا گواہ ہے کہ اسلام کے ساتھ ، سلم معاشرے کے ساتھ ، مسلم معاشرے کے ساتھ ، منصب رسالت کے ساتھ ایک ریاست اور حکومت کا تصور معنی و حقیقت کی حد تک تو ہر وقت ، اور

عملی طور پر بشرط امکان، لاز ما وابسة ہے۔ورنہ تعلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول نے ایک ایسا کام کیا اور بہیم کیا،جس کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہ تھا، ایک ایک حیثیت اختیار کی اور مسلسل اختیار کیے رکھی، جو نبوت کے نقاضوں میں شامل نہ تھی۔لیکن ظاہر ہے کہ ایسا خیال کرنا کسی اور کے لیے ممکن ہوتو ہو،ان لوگوں کے لیے کسی طرح ممکن نہیں جو آنخضرت سلی اللہ علیہ بھم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔

(4) اسوؤ صحابہ جو کچھاس مسئلے میں رہاہے،اس کی ضروری تفصیل ہے ہے:

حفزت ابو بکر صدیق ؓ نے وفات رسول کے بعد صحابہ کرامؓ کے اجماع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

الا أن محمدا قد مات ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به.

( كتاب المواقف وشرحه، جلد ۸صفحه ۳۴ )

''آگاہ! حضرت محمد ملی اللہ علیہ بلم و قات پا گئے ہیں ، اور اب اس دین کے لیے ایک ایسا شخص

ببرحال ضروری ہے جواس (کے قیام ونفاذ) کا ذمددار رہے۔''

آں جناب کا منشاان لفظوں سے واضح طور پرایک خلیفہ کے امتخاب دتقر رکے سواا در پچھ نہ تھا۔ یہ بات صحابہ کے بھرے مجمع میں کہی گئی تھی ،اورایک زبان بھی ایسی نہتھی جس نے اس کے صحیح اور برحق ہونے سے انکار کیا ہو۔

حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کاارشاد ہے کہ:

لا اسلام الا بالجماعة ولا جماعة الابامارة. (جائع يان العلم)

''جماعت کے بغیراسلام نہیں،اورامارت کے بغیر جماعت، جماعت نہیں۔''

حضرت على رضى الله عند كفلاف جب خوارج في الاحكم الالله كانعره لكاياتوآب فرمايا:

انما يقونون لا امارة ولا بد من امارة برة اوفاجرة. المساوية

(الملل والنحل للشهرستاني جلداول منفحه ۵۵)

''ان کا کہنا تو یہ ہے کہ کوئی امارت (اور حکومت) ہوئی ہی نہ چاہیے، حالا نکہ امارت بہر حال ضروری ہے، چاہے وہ اچھی ہوچاہے کری۔''

رسول خدا کے ان معیاری جانشینوں اور دین حق کے ان بہترین ترجمانوں کے بیہ ارشادات آپ کے سامنے ہیں۔ ان پرنظر ڈالیے، اور پھرسوچے کہ کیا کوئی لفظ ایہا ہوسکتا ہے جو ایک حکومتی اوارے کودین وطت کی ایک ناگز برضرورت ظاہر کرنے کے لیے استعال کیا جاسکتا ہو اور وہ ظاہراً یامعنًا، ان میں استعال نہ کیا گیا ہو؟

جس حکومتی نظام کی ضرورت پر قرآن مجید، حدیث شریف، اسوهٔ رسول اور اقوال داخمال صحابہ، سب کی شہاد تیں موجود ہوں، اور ایسے واضح اور قطعی انداز کی موجود ہوں، علائے شریعت اس کے بارے میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے تھے کہ سلم معاشرے کی بیدا یک لازی ضرورت ہے اور اس نظام کا قائم کرنا اور قائم رکھنا اس کے دیل فرائض میں شامل ہے۔ چنا نچہ قاضی ماور دی لکھتے ہیں:

عقدها لمن يقوم بها في الامة واجب بالاجماع. (الاحكام السلطاني ص٣) " "امامت (ليخي خلافت) كا، ايك اليشخص كي ليے انعقاد، جوامت كے اندراس كي ذمددار يول كو پوراكر سكى، بالاجماع واجب ہے۔"

ای طرح علامة تفتازانی شرح عقائد نسفیه میں فرماتے ہیں کہ:

الاجماع على ان نصب الامام واجب. (صفح ١١٠)

"اس بات پراجماع ہے کہ امام ( یعنی خلیفہ ) کا تقرر واجب ہے۔ 'عل

یعنی امت کے لیے اپناایک حکومتی نظام قائم کرنا شرعا واجب ہے۔اگروہ اپنے اس فریضے سے عہدہ برآنہیں ہوتی تو بدایک اجماعی معصیت ہوگی،جس کے لیے اسے اللہ کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا۔

آ گاس وجوب کی دلیس بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

ولان كثيرا من الواجبات الشرعية يتوقف عليه. (ايناً)

"اوراس کیے کہ بہت سے شرعی واجبات کا داہوناای (امامت) پرموقوف ہے۔"

اوردراصل بیدواجبات شرعیدگی ادائی ہی وہ سب سے بنیادی غرض اور ضرورت تھی جس کی بنا پر سول ؓ نے وہ پچھ کیا اور فرمایا ہے جواو پر کی سطروں میں نہ کور ہے۔ جس نظام حکومت کے بغیردین کے کثیر التعد ادواجبات ادا ہوہی نہیں سکتے ، کیے ممکن ہے کہ وہ تو موجود نہ ہو، مگردین صحیح معنوں میں موجود ہو؟ ماننا ہی پڑے گا کہ حکومتی نظام کے بغیر اسلام اپنی صحیح اور کا مل شکل میں بھی نمودار نہیں ہوسکتا ، اور عقل عام یہ کہنے پر مجبور ہوگی کہ جس اسلام کے پاس حکومت اور نظام حکومت نہ ہو، اس

کی حیثیت اُمیک ایک تنگڑ بے لو لے اور اپانج جسم کی سے۔ ایسے جسم کو اگر چدم روہ لاش نہ کہا جائے گا، مگر ایک تندرست اور کار آید وجود بھی نہ قرار دیا جاسکے گا، اور نہ بھی اس سے وہ کارنا ہے انجام

پاکس گے جوتندرست اور سی الاعضاجسموں ہی سے متوقع ہوتے ہیں۔

ل اس اجماع میں خارجیوں کے نا قابلِ ذکر گروہ کے سوا بھی لوگ شریک ہیں۔البتہ فرقہ امامیہ اور فرقہ اساعیلیہ کا خیال سے ہے کہ امام کا تقرر دواجب تو ہے مگر خلق کے ذہے نہیں، بلکہ خدا کے ذہے۔خوارج کے نزدیک امام کا تقرر اور نظام حکومت کا قیام صرف جائز ہے، واجب نہیں ہے ( کتاب المواقف وشرحہ، جلد ۸،صفحہ ۳۴۵)۔لیکن سے وونوں طرح کے خیالات عملی بمقلی اور شرقی ہر حیثیت ہے اتنے ہوج ہیں کہ ان کی تردید کی بھی ضرورت نہیں۔

اسلام اورحکومتی نظام کا یہ لازی تعلق صرف ای اسلام کک محدود نہیں ہے، اور نہ اصولاً ہوسکتا ہے، جستر آن اور نہ اصولاً ہوسکتا ہے، جستر آن اور نبی آخر الزمال نے پیش فرمایا ہے، بلکہ ہر اسلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ہروین تک اس کا وائرہ وسیع ہے۔ چنانچہ اُمتِ مسلمہ کی پیش رواُمت (بنی امرائیل) کے بارے میں آنخضرت ملی اللہ علی دہم فرماتے ہیں کہ

كَانَتُ بَنُوُ اِسُوَائِيُلَ تَسُوسُهُمُ الْاَثْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٍّ خَلَفَةُ نَبِيٍّ. (مسلم تابالامارة)

''بنی اسرائیل کا نظام وسبق ان کے انبیا چلاتے تھے۔ جب ایک نبی وفات پا جاتا تو اس کی جگہ دُوسرا نبی مبعوث ہوجاتا۔''

اس دنظم ونین کی مختلف اوقات میں چاہے بظاہر جوشکلیں بھی رہی ہوں الین اتن بات تو سلیم ہی کرنی پڑے گی کہ ہر حال میں وہ حقیقتا ایک حکومتی نظام ہی ہوتا تھا،البتہ اس کی معیاری اور مکل شکل وہ تھی جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیجا السلام کے دَور میں پائی گئی۔اس حدیث کے انداز بیان کو ذرا نحور سے دیکھیے۔اس سے صرف یہی نہیں معلوم ہوتا کہ ملت اسرائیل میں عموماً حکومتی نظم ونتی برابر قائم رہا کرتا اور براہ راست اس کے نبیوں کے فرائض میں داخل ہوا کرتا تھا، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ان انہیا کے مقصد بعثت تک میں شامل رہا کرتا تھا۔ یہ نکتہ وین کے لیے سیاست کی ،اور اہل دین کے لیے حکومتی نظام کی ضرورت کوروش سے روشن ترکر دیتا ہے۔ خلا فت کے فرائض

جس شخص کا خلافت کے منصب پر تقرر ہوگا، اس کا کام عام حکم انوں سے بہت وسیج اور بہت وسیج اور بہت وسیج اور بہت فقصدی بہت فقصدی بہت فقصدی کی خاطرا سے قائم کیا ہے۔ اس لیے خلیفہ کا فرض یہ ہوگا، اور صرف یہی ہوگا کہ وہ اس مقصد کو پورا کی خاطرا سے قائم کیا ہے۔ اس لیے خلیفہ کا فرض یہ ہوگا، اور صرف یہی ہوگا کہ وہ اس مقصد کو پورا کرے ۔ یہ مقصد دولفظوں میں اللہ کے دین کا قیام ہے۔ جیسا کہ آئخضرت می اللہ عیار کے متعدد ارشادات سے واضح ہوتا ہے۔ مثلاً آپ فرماتے ہیں کہ:

إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ مُجَدَّعٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمِعُوا لَهُ وَاطِيعُوا. (مسلم، تاب الامارة)

''اگر کوئی ایسا غلام بھی تمھارا امیر بنا دیا جائے جس کے اعضا کٹے ہوئے ہوں، کیکن وہ قانون الٰہی کےمطابق تمھاری سرداری کرے، تواس کی سنواورا طاعت کرو'' ۔

ایک اور موقع پرارشاد ہوتا ہے کہ:

إِنَّ هَلَذَا الْكَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمُ اَحَدٌ الَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِمِ مَا اَقَامُوا الدِّيْنَ. (بخارى، كَتَابِالاحَام)

''یہ چیز (لینی خلافت) قریش میں رہے گ۔جوشخص اس معاملے میں ان کے خلاف محاذ
آ رائی کرے گا، اللہ تعالی اے منہ کے بل گراد ہے گا، جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھیں۔'
ان حدیثوں کے دیکھنے کے بعد اس حقیقت پر کوئی پر دہ نہیں رہ جاتا کہ کوئی امیر عوام کی
فرماں برداری کا، اور کوئی خلیفہ خلافت کے اقتدار کا واقعی حق داراسی وقت بک باقی رہتا ہے جب
عک کہ وہ شریعت کے توانین اور مصالے کے تحت اپ فرائض انجام دے، اور اللہ کے دین کو قائم
رکھے۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کی منصب کا حق دار باقی رہنا جس چیز پر موتوف ہوا کرتا
ہے، وہ صرف وہ فریضہ اور مقصد ہوتا ہے جس کی خاطر یہ منصب قائم کیا گیا ہوتا ہے۔ اس لیے
آ مخضرت سلی اللہ علیہ برائم کے ان ارشادات کا کھلا ہوا مطلب یہ ہوا کہ منصب خلافت کے قیام کی
غرض و غایت ، اور خلیفہ کا فرض منصبی صرف اقامتِ دین ہے۔

بحر حضرت ابو بمرصديق كاليفقره البهي جمار يسامنة چكا ہے كه:

'' آنخضرت ملی الله علیہ بلم وفات پا گئے ، اور اب اس وین کے لیے ایک ایسے مخص کی بہر حال ضرورت ہے جواس کے (قیام ونفاذ) کاذ مددار ہو۔''

یفقرہ جودراصل صرف ایک حضرت ابو بمرصد بینؓ ہی کانہیں بلکہ پورے گروہ صحابہؓ کا فقرہ تھا، اس بات کا صرح اعلان ہے کہ خلیفہ کا وجودا گرمطلوب ہے تو صرف اللہ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے ۔اوریہی وہ فریضہ ہے جسے اے انجام دینا ہوتا ہے۔ان حقائق کی موجود گی میں علانے ہجا طور پر 'امامت' ( یعنی خلافت ) کی تعریف ہی ان لفظوں میں کی ہے:

هى خلافة الرسول في اقامة الدين. (كتاب المواتف)

"امامت نام ہے دین کی اقامت کے معاملہ میں رسول خدا کی جانشنی کا۔"

'دین کی اقامت' کامفہوم اتنا ہی وسیع اور ہمہ گیر ہے جتنا کہ خود'وین' کامفہوم۔ کتاب و سنت میں جتنے احکام ہیں، وہ سب کے سب'دین ہیں۔اس لیے ُ دین کی اقامت' کا مطلب یہ ہوا کہ سلم معاشر سے سے اس پور ہے مجموعے کے تحت زندگی بسر کرائی جائے۔اس اجمال کی پوری تفصیل ظاہر ہے کہ بڑی طولانی ہوگی، جس کا نہ یہاں کوئی موقع ہے اور نہ کوئی ضرورت۔البتہ اس کے بنیا دی نکات ضرور معلوم کر لینے چاہمیں، تا کہ خلیفہ کے فرائض کا ایک خاکہ سامنے آجائے۔ اس غرض کے لیے اگر آپ ان اسباب ومصالح پر پھر نے نظر ڈال لیس جن کی بنا پرشریعت نے اس

. منصب کا قائم کرناضروری قرار دیا ہے، توان نکات کاتعین کچھاس طرح پر ہوگا:

۲۔ دین کیعملی بنیادوں (نماز،ز کو ۃ،روزہ اور حج) کو قائم رکھنا اور معاشرے میں ان کی طرف سےغفلت نہ پیداہو نے دینا۔

سى معاملات كافيصله اورعدل كاقيام ـ

۵۔ مجرموں پرسزاؤں کا نفاؤ۔

۲ ۔ افرادمعاشرہ کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ،اورامن دامان کا قیام۔

- اندرونِ معاشره بھی اور بیرون معاشرہ بھی ،امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پورا پورا اہتمام۔ اگر آپ جا بین تو مزید نکات کے بھی نام لے سکتے ہیں۔ چنانچہ بعض علمانے فرائض خلافت

کی تعداداس سے زیادہ بنائی ہے۔ گرحق بیہ ہے کہ اس شمن میں جن دوسری چیزوں کا نام لیا جاسکتا ہے وہ یا تواضی آٹھوں میں سے کس کے اندرشامل ہوں گی ، یا چھران کی نوعیت بنیادی نکات کی نہ ہوگی۔ خلافت سنٹے حقوق

خلافت یاخلیفة المسلمین کے فرائض جتنے وسیع اور ہمہ گیر ہیں،اس کے حقوق بھی استے ہی عظیم ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی دوسری حکومت اور حکمراں شخصیت وہ حقوق نہیں رکھتی جواسے حاصل ہوتے ہیں۔ان حقوق کی تفصیل ہے ہے:

ا۔اطاعت:سب سے پہلاحق تویہ ہے کہ اس کے احکام سنے اور مانے جا کیں۔اللہ تعالیٰ کافرمان ہے کہ:

يَّانَّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا اَطِيعُوا اللَّهُ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمُ. (الناء: ٥٩)

"الا ايمان والوااطاعت كروالله كي اوراطاعت كرورول كي نيزائي ميل كاصحاب المرك."

الس آيت ميل اصحاب المركى اطاعت كا ، جن ميل ضليفة المسلمين بدا به أسم فيرست به واضح علم ديا كيا اورائ ايمان كي ليو ضروري شحيرايا كيا ہے۔ الس طرح ضروري كرالله اور رسول كي اطاعت كي مم كي پهلوبي ميں بي هم جي شبت كرديا كيا ہے۔ اس انداز كلام كاجو تقاضا ہو وہ الله في نهيں روسكا۔ ني سلى الله وَ مَنْ يُعلِع الله وَ مَنْ يُعلِع الله وَ مَنْ يَعلِع الله وَ مَنْ يَعلِع الله وَ مَنْ يُعلِع الله وَ مَنْ يُعلِع الله وَ مَنْ يَعلِع الله وَ مَنْ يَعلَق على الله وَ مَنْ يَعلِع الله وَ الله وَ مَنْ يَعلِع الله وَ الله وَ مَنْ يَعلِع الله وَ الله وَ مَنْ يَعلِع الله وَ مَنْ يَعلِع الله وَ مَنْ يَعلِع الله وَ الله وَ الله و الله

''جس نے میراتھم ماناس نے دراصل اللہ کاتھم مانا، اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے دراصل میراتھم مانا، اور دراصل اللہ کا کا سے دراصل میراتھم مانا، اور جس نے امیر کی تاقر مانی کی۔'' جس نے امیر کی نافر مانی کی۔''

جواطاعت، فی الواقع اللہ ورسول کی اطاعت بن جاتی ہو، وہ افراد کی اپی مرضی اور سہولت پرموقو نسنہیں رہ عمق ۔اس کا تو حق ہوگا کہ ا ہے اشخاص کی طبعی آ ماد گیوں سے یکسر بلندر کھا جائے۔ چنانچالیا ہی کیا گیا ہے۔حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

وَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَايَعْنَا فَكَانَ فِيُ مَااَخَذَ عَلَيْنَا اَنُ بَايَعْنَا عَلَى السَّمُعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكُرَهِنَا وَعُسُرِنَا وَيُسُرِنَا. ((مِ (مَنْمَ) كَابِالاارة)

" بمیں نی سلی اللہ علیہ وہلم نے بلایا اور آپ سے ہم نے بیعت کی تو ان باتوں میں جن کا ہم سے آپ نے عہدلیا، یہ بات بھی شامل تھی کہ ہم ہر حال میں، چاہے ہمیں گوار ابو یا نا گوار، ہم تنگی کے عالم میں ہول یا کشادگ کے عالم میں ہوگ کے اور ان کی اطاعت کریں گے۔"

پھر صرف یہی نہیں کہ طبیعت کی ناگواری اور نگی و پریثان حالی کے وقت بھی ممع و طاعت ایک مسلمان کا فرض ہے، بلکہ پیفرض اس وقت بھی اپنی جگہ جوں کا توں برقر ارد ہتا ہے جب پیھم وینے والے بے کرواری کے شکار ہوں، اور حقوق سے مواقع پر انھیں اپنی ذات سب سے پہلے یاد آتی ہو۔ چنانچہ خدکورہ حدیث اطاعت میں آگے بیالفاظ بھی آتے ہیں:

زَأَثُوَةٍ عَلَيْنَا

"اوراس وقت بھی ایساہی کریں گے جب ہمارے خلاف ترجیح برقی جا رہی ہو۔" اور بات اب بھی اپنی حدکونیس پیچی ۔ آنخضرت ملی الله علیہ بهم کا فرمانا تو یہاں تک ہے کہ: تَسُمَعُ وَتُطِعُ وَإِنْ حُسُوبَ ظَهُرُكَ وَأَخِدَ مَا لُكَ فَاسُمَعُ وَاَطِعُ. (مسلم ، تاب الامارة)

''متعسیں (امرا کے حکمول کو ) سننااور مانتا چاہیے جتی کہا گرتمھاری پیٹیرزخی کر دی جائے اور تمھارامال چھین لیا جائے تو بھی ہنتے اور مانتے رہنا ۔''

یہ، ادرای طرح کی متعدد حدیثیں مسلمانوں کو تلقین کرتی ہیں کہ وہ اپنے خلاف سب کچھ جھیلتے رہیں، گمرسم و طاعت کے وامن کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ جب تک ایک فخص امارت یا خلافت کے منصب پر فائز ہے،اس کی اطاعت کاحق نا قابلِ انکار ہے،ادرمسلمان کافرض ہے کہ اس حق کو برابرسّلیم کرتا رہے۔اس کی بے کرداری اوراس کی بےانصافی اورستم کوثی بھی اس کےاس حق کو ساقطنبیں کرسکتی۔

یہ حق' کتنی اہمیت رکھتا ہے،اوراس کاا نکارمسلمان کوکہاں پہنچا دیا کرتا ہے؟اس کا انداز ہ ذیل کی حدیثوں سے لگائیے:

مَنُ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِي اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا حُجَّةَ لَهُ'. (مسلم، كتابالامارة) ''جس نے اطاعت ہے ہاتھ سی کھی لیاوہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے پاس (ایٹی روش کے تق ہونے پر) کوئی دلیل نہ ہوگی۔''

حاسر ہوہ الدان سے پدل والی بی روں سے رہ ہوں دیں مدوں۔
معلوم ہوا کہ امراد خلفا کی تافر مانی کا معاملہ ایسانہیں ہے جو یہیں ختم ہوجاتا ہو، بلکہ ایسا ہے
جوکل خدا کے حضور بھی پیش ہوگا۔اور جب پیش ہوگا تو وہاں اس جرم کی صفائی میں کوئی بات نہ کھی
جاسکے گی۔ آدی کواقر اری مجرم بننے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا۔

ایک اور موقع پرارشاد موتاہے:

مَـنُ رَاى مِـنُ آمِيْـرِهِ شَيْسًا يَكُرَهُ فَلْيَصْبِرُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ اِلَّا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً. ﴿ (بَخَارِي، ثَابِالْقِن )

''جوکوئی اپنے امیر کے ہاتھوں کوئی نا گوار حرکت سرز دہوتے دیکھے، اے چاہیے کہ صبر

کرے (اوراس کی وجہ سے اس کی اطاعت سے منہ موڑ لینے کی ہرگز نہ سو ہے )، کیونکہ جو
شخص بالشت برابر بھی جماعت سے الگ ہور ہے گاوہ جا لجیت کی حالت بیس مرے گا۔''

یہ حدیث جہاں ایک طرف اُس حقیقت پر ایک نے انداز سے روشی ڈائتی ہے جو پہلی
حدیث سے معلوم ہوئی تھی ، وہیں دوسری طرف یہ بھی بتادیت ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بتی ہے
کہ خلیفۃ المسلمین کی حیثیت اسلامی اجتماعیت اور کھی تظیم کے نشان کی ہوتی ہے، اس لیے اس کی
اطاعت سے انکار صرف ایک فرد کی اطاعت کا انکار نہیں ہوتا، بلکہ دراصل اس پوری اجتماعی شظیم
سے علیحہ گی کا اعلان ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا خطر ناک اقد ام ہے جس کے بعد خود مسلمان ہونے

کا دعویٰ بھی بے دزن ہوکررہ جاتا ہے۔ آ دمی اپنی تمام تر دین دار یوں کے باوجود جب مرتا ہے تو ایک طرح کی جابلی موت مرتا ہے۔ بلکہ بعض احادیث سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ گلّی جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ چنانچے بیتنبیہ ہماری نظروں سے گزربھی چکی ہے کہ:

مَنُ خَورَجَ مِنَ الْحَمَاعَةِ قِيْدَ شِبُرٍ فَقَدُ خَلَعَ دِبْقَةَ ٱلْإِسُلَامِ مِنُ عُنَقِهِ إِلَّا اَنُ يُرَاجعَ. (مشكلةً ، بحالة ثرى)

'' جوکوئی جماعت سے بالشت برابر بھی الگ ہور ہااس نے اپنی گردن سے اسلام کا حلقہ نکال پھینکا ، اِلَّا بیدکہ وہ جماعت کی طرف پھرلوٹ آئے۔''

۲۔ محبت: خلافت کاحق میہ بھی ہے کہ صاحب امر سے محبت رکھی جائے۔ جس طرح خلاہر میں اس کے احکام کی اطاعت ہو، ای طرح دلوں میں اس کی ذات کے لیے جگہ موجود ہو۔ آنخضرت ملی الله علیہ دہم فرماتے ہیں کہ:

خِيَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ اَثِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبُغِضُونَهُمْ وَيُبُغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلُعَنُونَكُمْ. (مسلم، كَابِالا ادة)

''تمعارے اچھے خلفا وہ ہوں گے جن ہے تم کومجت ہوا ورتم ہے آھیں محبت ہو، اور جن کے لیے
تم رحمت کی دعا ئیں کرواور وہ تمعارے لیے کریں۔ ای طرح تمعارے کریے خلفا وہ ہوں گے
جن ہے تم یُغض رکھواور وہ تم یغض رکھیں ، اور جن پرتم لعنت بھیجواور وہ تم پرلعنت بھیجیں۔''
''ا چھے خلفا وہ ہوں گے' بعنی ایک خلیفہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کی اصل پوزیش کہی ہے
کہ لوگ اس کے لیے بہترین جذبات رکھیں ، اس کے دل سے خیر خواہ ہوں ، اور ان کی نگا ہوں
سے اس کی محبت اور عقیدت نہلی پڑتی ہو۔ چنا نچہ ایک اور حدیث میں اس رویے کو دین داری کا
راست نقاضا قرار دیا گیا ہے:

اَلَّذِيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنُ قَالَ لَلَّهِ وَلِوَسُولِهِ وَلَآتِمَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمُ. (مسلم) ''وين اخلاص مندى كا نام ہے۔ہم نے (پینی صحابہؓ نے) ہو چھا:''کس کے لیے اخلاص مندی کا؟'' ارشاد ہوا:''اللہ کے رسول کے لیے،مسلمانوں کے خلفا کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے۔''

یمی وجہ ہے کہ خلافت کی بیعت کو صرف ایک ظاہری اور رسی اظہار و فاداری نہیں کہا گیا ہے، بلکہ 'اپنی متاع قلب وے دیے'' تے تعبیر کیا گیا ہے:

. مَنُ بَايَعَ اِمَامًا فَآعُطَاهُ صَفُقَةَ يَلِهِ وَتُمُوزَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعُهُ مَا اسْتَطَاعَ.

(مسلم، كتاب الامارة)

''جس نے خلیفہ سے بیعت کرلی، اس کے ہاتھ میں اپناہاتھ دے دیا اور اپنی متاع قلب
اس کے حوالے کردی، اسے چاہیے کہ اپنے بس بھراس کی پوری پوری اطاعت کرتار ہے۔''
گویا خلیفۃ المسلمین سے بیعت، عمد اطاعت ہی نہیں عمد اخلاص ومحبت بھی ہے۔
سا۔ بیعت برائے دین و آخرت: خلافت کا تیسراح تیہ ہے کہ اسے دنیا کی نہیں بلکہ
دین کی ضرورت سمجھا جائے، اور خلیفہ سے جو بیعت کی جائے، اس کے پیچھے اصل محرک صرف

آخرت اور رضائ اللي بوررسول خداملى الشعلية للمكاار شاديك. ثَلاَ ثَنَةً لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَاحَةِ ..... وَرَجُلَّ بَايَعُ إِمَامًا لا يُبَايعُهُ والَّ لِلْهُ لِيُنَا.

( بخاری، ۲۰ کتابالا دکام )

'' تین آ دمیوں سے اللہ تعالی قیامت کے دن (بوجہ ناراضی) مخاطبت نہ فر مائے گا۔۔۔۔۔
ایک اس محفوم ہوا کے خلیفہ سے بیعت صرف دنیوی غرض سے کی ہو۔'

اس سے معلوم ہوا کہ خلیفہ اسلمین کی بیعت یا اطاعت بھی ایک ہی خابت ہوگی جو محض دنیوی ناروا اور مہلک نہیں ہے، بلکہ وہ نام نہاد بیعت اور اطاعت بھی ایسی ہی خابت ہوگی جو محض دنیوی مصلحتوں کی خاطری می ہو۔ یہ محصلے ہوا کہ دنیا میں عام طور سے حکومتوں کی وفاداریاں اس طرح کی مصلحتوں کی خاداریاں اس طرح کی محملے ہوا کرتی ہیں، اور یہی ان کے لیے بس بھی کرتی ہیں۔ محراسلام کا معاملہ بہت مختلف ہے۔ جس چیز کو دوسری حکومتیں اپنا آخری مطلوب جھتی ہیں، اسلام کی نگاہ میں اصلا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کو دوسری حکومتیں اپنا آخری مطلوب بیعت اس وقت باوزن اور قابل قدر ہوگی جب کہ وہ دین کی

ضرورت سمجھ کراوراللہ کی رضا کی خاطر کی گئی ہو۔

خلافت اورخليفة السلمين كويه غيرمعمولى حقوق جس وجد سے ديے محت بيس، پچھلے مباحث میں اس کی پوری وضاحت بھی گز ر پیکی ہے۔ بیعت کودین وآخرت کی ضرورت سجھتے ہوئے منعقد كرنا خلافت كاحق اى ليے ہے كه خلافت كى حيثيت بنيادى طور ير يمى ہے۔ چنانچدواضح دائل كى روشن میں ہم دیکھ کیے ہیں کہ خلافت ایک اہم ترین دینی ضرورت ہے،اوراس کا قیام شرعا داجب ہے۔ ظاہر ہے کہ جومنصب بنیا دی طور پر ایک دینی منصب ہواس کا وہی ماننا واقعی ماننا ہوسکتا ہے جب اسے دین منصب سجھ کر مانا گیا ہو، در نداس کا مانتا ایک کھلا ہوا فریب ہوگا۔ آخر جس چز ک اصل بنیادی حیثیت ہی کسی کوشلیم نہ ہو، وہ اس کے تسلیم کرنے کا دعویٰ اگر کرتا ہے تو اس کے اس دعوے کوکون سیح باور کرسکتا ہے؟ رہا محبت اوراطاعت کا حقوق خلافت میں سے ہونا، توبہ بات بھی بڑی آ سانی ہے مجھ میں آ جاتی ہے۔جو منصب وین عی کی خاطر قائم کی گئی ہواور جس کی حثیبت سرتاسرشرعی ہو،اے ایک مسلمان فطری طور پر محبت اور عقیدت بی کی نظروں ہے دیکھے گا،ادراس کے ساتھ اس کا عملی روبیہ طاعت وفر ماں میدوارتی ہی کا ہوگا۔ یہی اس کے ایمان کا نقاضا ہوگا اور اس میں اس کے جذب و بنی کو آسودگی ال سکے گی خصوصاً اطاعت آو اس کے دین وایمان کاراست اور بدیمی مطالبہ ہوگی۔ کیونکہ اس کے بغیر خلافت کیلوجو وہی ہے معنی بیوکررہ جاتا ہے۔ آخر جہاں لوگ اطاعت محملي تيارى ند مول مومال كى حكومت اورامارت كاكيامفهوم باقى روجائ كا؟ لوكول کا اطاعت ہے اٹکارتوعملاً نظام حکومت کے ختم ہوجائے کا داختح اعلان ہے۔ چنانچہ یکی وجہ ہے جو آب و کھتے ہیں کہ خلفا کی اطاعت پر انتازور دیا میا، اور امکان کی آخری حد تک اس فرض کے نیا ہے کا تھم دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ اس وقت بھی بیفرض فرض ہی رہتا ہے جب رعایا کی بیٹھیں أوهر م رى بول، اوراس وقت بھی اس حق اطاعت کوچینے نہیں کیا جاسکیا جب جان و مال تک کی امان باقی ندرہ میں ہو۔ اسلام کے آئین میں یہ دفعہ صرف اس لیے عبت کی مگی ہے کہ خلیفة السلمین کی اطاعت كامعامله في الواقع اس كي ذات كي اطاعت كامعاملتيس به، بلكه احكام خدا اورسول كي 

## طاعت کی حدود

یم مسلحت جس کی خاطر اصحاب امرکی اطاعت پر اتنا زور دیا گیا ہے، بے تفاضا بھی کرتی ہو کے کہ اطاعت غیر معمولی حد تک ضرور کی تو ہو، گر ہر حال ہیں ضرور کی نہ ہو، بلکدا کی خاص حد کے بعد النااس کا افکار ضرور کی بن جائے ۔ کیونکدا کی مسلمان اپنے امیر کی اطاعت ہیں جو کچھ بھی گوار ا کرتا ہے، وہ صرف ای لیے تو کرتا ہے کہ جہاں تک ہوسکے، اس نظام پرضر ب نہ گلنے پائے جس پر اجتماعی زندگی میں اس کا مسلمان باتی رہنا موتوف ہے ۔ لیکن اگر خدانخواستہ مطالبہ کمی ایمی الی بر اجتماعی زندگی میں اس کا مسلمان باتی رہنا موتوف ہے ۔ لیکن اگر خدانخواستہ مطالبہ کمی ایمی اطاعت کا ، یعن کی الی بات کے صرف گوارا کر لینے کا نہیں بلکہ اس کے کرڈا لئے کا ہور ہا ہوجس اطاعت کی مشتق ہوگی کہ اسے دیوار پر سے خود اس نظام کو مقصد ہی فوت ہو جاتا ہو، تو یقینا وہ اس بات کی مشتق ہوگی کہ اسے دیوار پر دے مارا جائے ۔ چنانچ پشریعت نے جس صراحت اور زور کے ساتھ اطاعت امر کی تلقین کی ہے، اس صراحت اور زور کے ساتھ اطاعت امر کی تلقین کی ہے، اس صراحت اور زور کے ساتھ اطاعت امر کی تلقین کی ہے کہ بیا طاعت غیر مشروط ہرگر نہیں ہے بلکہ قطعی اس صراحت اور زور کے ساتھ اطاعت امر کی تلقین کی ہے کہ بیا طاعت غیر مشروط ہرگر نہیں ہے بلکہ قطعی اس صراحت اور زور کے ساتھ اطاعت خور مشروط ہرگر نہیں ہے بلکہ قطعی اس صراحت اور زور کے ساتھ اور نور کے ساتھ میا ہو کہ بیا طاعت غیر مشروط ہرگر نہیں ہے بلکہ قطعی

مشروط ہے،ادرایک خاص حد کے اندر ہی کی جانی چاہیے۔اس'شرط'ادر'حد' کانعین اس نے منفی جہت سے لفظ'معروف' کے ذریعے سے کیا ہے۔ارشاد ہوتا ہے کہ: ہمت سے لفظ' معصیت' کے ذریعے سے اور مثبت جہت سے لفظ'معروف' کے ذریعے سے کیا ہے۔ارشاد ہوتا ہے کہ:

كَاطَاعَةَ فِي مَعُصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعُرُوُفِ. ﴿ (مَـلُمٍ )

''الله کی معصیت کے کام میں کسی کی اطاع تنہیں ،اطاعت صرف' معروف' میں ہوگ۔'' لیعنی اطاعت کی شرط ہے ہے کہ حکم کسی' معروف' کادیا گیا ہو، نہ کہ کسی معصیت' کا \_معصیت کا حکم لاز ما ٹھکرادیا جائے گا اوراس کی تمیل نہیں بلکہ عد لقمیل ضروری ہوگی ،ٹھیک و لیی ہی ضروری جیسی کہ معروف' کے حکم کے موقع پراس کی تعمیل ضروری ہوتی ہے۔امام نوویؓ لکھتے ہیں:

اجمع العلماء على وجوبها في غير معصية و عَلَى تحريمها في المعصية. (شرح ملم جلدا، كاب الامارة)

''علما کا اس بات پراجماع ہے کہ اصحاب امری اطاعت ایسے کا موں میں جومعصیت کے نہ ہول واجب ہے، اور ایسے کا موں میں جومعصیت کے ہوں، حرام ہے۔''

معصیت کے کاموں میں کسی بھی صاحبِ امر کی اطاعت کس حد تک ممنوع اور کیسی حرام ہے؟اس بات کا انداز وایک واقعہ سے لگائے:

رسول الندسلی الدعیہ بلم نے ایک انصاری کی سرکردگی میں جہاد کے لیے ایک دستہ دوانہ فرمایا،
اور حب وستورات ہدایت دے دی کہ اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہنا۔ دوران سفر میں ایک بار
وہ ان سے کی بات پر ناراض ہوگئے اور انتہائی غصے کے عالم میں انھیں تھم دیا کہ ککڑیاں اکھی
کریں۔ جب کٹڑیاں اکھی کی جا چکیں تو کہا، ان کٹڑیوں کوآگ دے دو۔ جب آگ دے دی

'' کیارسول الله ملی الشعبیه دسم نے شخصیں اس بان کی تا کیونہیں فر مائی ہے کہ میری سنتا اور اطاعت کرتا ''

لوگوں نے جواب دیا:" ہاں، فرمائی ہے۔"

اس پرانہوں نے کہا:''احیاتواس آگ میں بھاند پڑو۔''

یہ من کرلوگ ایک دوسرے کی طرف تکنے لگے، اور پکھ لوگ اس تھم کی تقیل پر تیار بھی ہوگئے گراورلوگوں نے کہا:

'' ہم تو آ گ ہی ہے بیخے کے لیے رسول اللّٰد منّٰی اللّٰمائی طرف بھا گ کرآ ئے تھے (پھر اب یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اس میں ازخود جا بھاندیں؟ )''

غرض تھوڑی دیر بحث وتکراراورشش و پنج کی یہی حالت رہی۔اس دوران میں امیر لشکر
کا غصہ بھی شفنڈا پڑ گیا، اور آ گ بھی بجھ گئی۔ پھر جب بیسب لوگ اپنی مہم سے فارغ ہو کر
آنخضرت سلی الشعبہ بلم کی خدمت میں واپس پنچے تو وہاں سے پوراوا قعہ بیان کیا گیا۔ آپ نے سننے
کے بعدان لوگوں کو خطاب کر کے، جو تھم امیر کی اطاعت میں آگ کے اندر پھاند پڑنے پر آمادہ
ہو گئے تھے ،فر مایا:

''اگرتم آگ میں بھاند پڑے ہوتے تو بھر قیامت تک ای میں پڑے رہتے۔'' (مسلم،جلددم، کتاب الامارة)

اس داقعہ اور اس ارشاد نبوی ہے یہ بات بالکل داضح ہوجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ٹافر مانی اس وقت بھی حرام ہی رہتی ہے جب کہ وہ کسی امیر کے کہنے پر کی گئی ہو، اورٹھیک و لیک ہی حرام رہتی ہے کہ کسی اور وقت ہوسکتی ہے۔ طاعب امر کا فلسفہ اسے ہرگز قابلِ معافی نہیں بناد ہے سکتا۔

جس معروف میں امراکی اطاعت ضروری ہے، اس کی وسعتیں کہاں تک پہنچی ہیں؟ اس کی وضاعت ہے منفی پہلوکو بیان کرنے کی وضاعت ہے میں ای لفظ معصیت کے بوجاتی ہے جو مسئلۂ اطاعت کے منفی پہلوکو بیان کرنے کے لیے ندکورہ بالاحدیث اور دوسری بہت می حدیثوں میں لایا گیا ہے۔ جب بیفر ما دیا گیا کہ معصیت کے کاموں میں کسی کی اطاعت نہیں ، اطاعت تو صرف معروف میں ہوتی ہے 'تو اس کے صاف معنی یہ جی کہ جن احکام کھیل میں اللہ تعالی کی معصیت کا زم نہ آرہی ہووہ سب کے کے صاف معنی یہ جی کہ جن احکام ہوں کے ، اوران کی بجا آوری ضروری ہوگی ۔ گویا وہ سارے امور جن کی نوعیت امور تی ہوگی ۔ گویا وہ سارے امور جن کی نوعیت امور تی ہوگی کے دائد آرا ہو سکتی

ہیں، معروف ہی کی حدود میں داخل ہیں۔ یعنی ایسے امور میں صاحب امر کے احکام کی معقولیت سے کی شخص کو چاہے کتابی شدید اختلاف کیوں نہ ہو، اور اپنی دائے کے صائب ہونے پر کتابی گرااطمینان وہ کیوں نہ رکھتا ہو، ان احکام کو اسے تسلیم کرنا ہی پڑے گا، اور بیاس کا شری فریضہ ہوگا۔ کیونکہ اس طرح کا ہر تھم معروف کا تھم ہے، اور معروف میں امیر کی اطاعت ایک مسلمان ہوگا۔ کیونکہ اس طرح کا ہر تھم معروف کا تھا ہے کہ ایک شخص کو اپنی دائے کے صائب ہونے پر جواطمینان ہو وہ بالکل صحیح بنیا دوں پر ہو، اور دائے فی الواقع اس کی ٹھیک ہو، گراس کے باوجود اسے بیخ ہرگز ماس کے باوجود اسے بیخ ہرگز ماس نہ ہوگا کہ وہ امیر پر کم اندیش اور بہتد بیری کا الزام لگا کرا طاعت سے انکار کردے۔ اس حاصل نہ ہوگا کہ وہ امیر پر کم اندیش اور وجد ان دلاسکتا ہے، ندا پی وُ در اندیش اور اصابت دائے کا انکار کا حق اسے نہ تو اس کا اپناؤ وق اور وجد ان دلاسکتا ہے، ندا پی وُ در اندیش اور اصابت دائے کا یقین ، اور نہ دنیا کی کوئی اور چیز۔ بیخت اسے صرف اسی وفت میں تو اس کا بیخت ہی نہیں بلکہ فرض ہوگا کہ نہیں، بلکہ اللہ کی معصیت کا وہا گیا ہو۔ ایس حالت میں تو اس کا بیخت ہی نہیں بلکہ فرض ہوگا کہ اس کی اطاعت سے صاف انکار کردے۔

## خلفا کی معزولی

خلفا اورامراکی اطاعت کے بارے میں شریعت کی ان مختلف ہدایتوں کو پڑھتے ہوئے ذہن میں لاز ما بیہ سوال اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ اصحاب امرکی ممکنہ ہے کرداریوں اور زیاد تیوں کے نقاضے آیا صرف یہی پچھ ہیں؟ کیا شریعت کی نقاضے آیا صرف یہی پچھ ہیں؟ کیا شریعت کی ہدایت صرف یہیں تک محدود ہے کہ اگر بیلوگ ظلم وہر بریت پراتر آئٹیں تو اسے مبر سے برداشت کیا جا تارہے ، حتی کہ اگر معصیت کا حکم دیں تب تو اس کی قبیل نہ کی جائے ، لیکن باتی معاملات میں ان کی اطاعت سے پھر بھی انکار نہ کیا جائے ، یا اس کے آگر بھی اس نے پچھ فر مایا ہے؟ واضح تر ان کی اطاعت سے پھر بھی انکار نہ کیا جائے ، یا اس کے آگر بھی اس نے پچھ فر مایا ہے؟ واضح تر ان کی اطاعت سے پھر بھی انکار نہ کیا جائے ، یا اس کے آگر بھی داخل ہوجانے کے بعد سرے سے امارت اور فلا فت کا استحقاق بھی ختم ہوجاتا ہے یا نہیں؟ اور کیا فکر وکمل کا کوئی بگاڑ ایسا بھی ہے جس امارت اور فلا فت کا استحقاق بھی ختم ہوجاتا ہے یا نہیں؟ اور کیا فکر وکمل کا کوئی بگاڑ ایسا بھی ہے جس میں وہتلا ہوجانا معصب خلافت سے معزول کردیے جانے کا سبب بن جاتا ہے؟

ال سوال کا جواب شریعت نے اثبات میں دیا ہے۔ جے بیجھنے کے لیے ہمیں ذراتفصیل میں جانا ہوگا۔ یعنی پہلے اصولی طور پر اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ خلفا کے فکر وعمل میں بگاڑکس کس نوعیت کا پیدا ہوسکتا ہے؟ بیہ جائزہ سامنے آنے پر ہی ان صورتوں کا واضح تعین ہوسکے گاجن کے بیش آ جانے کے بعد کوئی شخص خلافت کا استحقاق کھودیتا ہے۔ اس جائزے کے لیے اگر آپ گہری نظرے کا مہلی میں گے قومعلوم ہوگا کہ فکر وعمل کا بگاڑ حب ذیل چینو عیتیں اختیار کرسکتا ہے:

- ا صاحب امررعایا کے حقوق ندادا کرے ،اوران برظلم وسم روار کھے۔
  - ا۔ دولوگوں کومعصیت کے کاموں کا بھی تھم دینے لگے۔
- ۔ وہ بدکروار ہوجائے، احکامِ شرع کی علانیہ خلاف ورزی پر اُتر آئے، اور فسق و فجور کا ارتکاب کرنے لگے۔
  - سم ۔ وودین کی اہم ترین ملی بنیا دون اور ضروری علامتوں ، لیعنی ارکانِ اسلام کا بھی تارک ہوجائے۔
- ۵۔ اسلام سے اس کا بُعد اس حد کو پہنچ جائے کہ وہ مملکت کے آئین و قانون کو بھی بدل ڈالے،اوراس میں غیراسلامی عناصر کولا واخل کرے۔
  - ۲۔ وہ اسلام کے بنیادی عقائد تک سے پھر جائے ،اور کفراختیار کرلے۔

جہاں تک پہلے دوقتم کے بگاڑوں کا تعلق ہے،ان کے بارے میں شریعت کی ہدایت اوپر وضاحت سے بیان کی جاچک ہے۔اوروہ یہ کہان خرابیوں کے باوجود متعلقہ فخض کی امارت کوچیلنج نہ کیا جائے گا،اور'معروف' میں اس کی اطاعت بدستورلا زمر ہےگی۔

تیسری نوعیت کے بگاڑ کا بھی بھی تھم ہے۔ یعنی اصحاب امرکی فاسقانہ حرکتوں سے تو مسلمان شخت بیزارر ہے گئاڑ کا بھی بھی تھم کرتے مسلمان شخت بیزارر ہے۔ لیکن ان کی امارت کو بدستورتسلیم کرتے و رہنے سے انکار نہ کرسکے گا،اور نہ معروف میں ان کی اطاعت سے دست کشی اس کے لیے جائز ہوگی۔ آنحضرت سلی الشعلیہ بم کاارشاد ہے:

......اَلا مَنُ وُلِّى عَلَيُهِ وَالٍ فَوَاهُ يَأْتِيُ شَيْئًا مِّنُ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكُوهُ مَا يَاتِيقُ

مِنُ مَّعُصِيَةِ اللَّهِ وَكَا يَنُزِعَنَّ يَدًا مِّنُ طَاعَةٍ. (مسلم، كتاب المارة) ............ 'من رکھو! جن لوگوں کے اُو پر کوئی حاتم مقرر کیا گیا ہو، اور وہ اس ہے ایسی حرکتیں سرزد ہوتے دیکھیں جومعصیت کی حرکتیں ہول، تو انھیں جا ہے کہاس کی ان حرکتوں سے نفرت اور نا گواری رکھیں ہکین ساتھ ہی اس کی اطاعت ہے وست کشی ہرگز نہ اختیار کریں۔'' چنانچیاس بارے میں علما کا اجماع ہے کہ فسق کے ارتکاب سے خلیفہ معزول نہیں ہو جایا کرتا،اور محض اس فتق کی بناپراس کے خلاف بغاوت کرنا میح نہیں، بلکہ حرام ہے۔

(شرح مسلم للنووي، كتاب الإمارة)

اب چوتھی نوعیت کو لیجیے۔اس قتم کے بگاڑ میں اگر صاحب امر مبتلا ہوجائے تو اِس کے ساتھ مسلمان کس طرح پیش آئین؟ آیا وہ اب بھی اس خلافت اور امارت کوشلیم کرتے رہیں اور 'معروف' میں اس کی اطاعت کواینے لیے لازم سمجھیں ، یا کوئی اور رویہ اختیار کریں؟ اس سوال کا جواب آب كوان حديثول سے ملح كا:

قَالُوُا يا رسُول اللَّهِ يُسْتَعُمَلُ عَلَيْكُمُ الْأَمَرَاءُ فَتَعُرِفُونَ وَتَنْكِرُونَ .

أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمُ قَالَ لَا مَا صَلُّوا. (مسلم ، تاب الامارة) ''تم پر امرا مقرر ہوں گے، جن کی کچھ باتوں کوتم پیندیدہ اور اچھی پاؤ گے اور کچھ کو ناپیندیدہ اور بری .......(صحابۃ نے) پو چھا:''تو کیا اے اللہ کے رسول ! ایسی حالت میں ہم ان سے جنگ نہ کریں؟''فر مایا:'' جب تک وہ نماز پڑھیں ( اوراس کے تارک نہ بنیں)ایبانهکرنا۔''

..وَشِرَارُ ٱلِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبُغِضُونَهُمُ وَيُبُغِضُونَكُمُ...... قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ افَلاَ نُنَابِلُهُمُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلُوةَ. (ملم، تَابِالالمة) ......... وتحمارے بُرے خلفا وہ ہول گے جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض ر کھیں ..... پوچھا گیا:''اے اللہ کے رسول! تو کیا ہم ایسے خلفا کے ساتھ تلوار کا معاملہ نہ کریں؟''ارشاد ہوا:''نہیں، جب تک وہ تھارے اندرنماز قائم کرتے رہیں ایبانہ کرنا۔''

ان حدیثوں سے نماز کی حد تک تو ، جواسلام کے عملی ارکان میں سے سب سے پہلا اور سب
سے اہم رکن ہے ، بات بالکل صاف ہو جاتی ہے ، یعنی یہ کہ جو شخص نماز جیوڑ بیٹے وہ مسلمانوں کا نہ
کوئی چیوٹا حاکم رہ سکتا ہے نہ بڑا ، نہ اس کی امارت برقر اررہ سکتی ہے نہ امامت اور خلافت ۔ اس
نے جہال نماز سے بے تعلقی اختیار کی ، مسلمانوں کو اس بات کا حق ال جائے گا ، یا ان پریہ ؤ مہ داری
عائد ہو جائے گی کہ اسے معزول کر دیں ، اوراگروہ منصب چیوڑ نے سے انکار کر دی تو تلوار کی نوک
سے ہٹا کر دُور چھینک دیں ۔ چٹا نچے قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس بارے میں علاکا اجماع ہے :

اجسع العدماء على ان الامامة لا تنعقد لكافرو على انه لوطرُ عليه الكفر
انعزل و كذا لو ترك اقامة الصلوة و الدعا اليها. (شرح ملم للووى، جلدوم)
"علاكاس بات پراجماع ہے ككوئى كافر خليفة نبيل بنايا جاسكا، اورا كرخليفة نتخب ہونے ك
بعد متعلقه فض بهى جتلائے كفر ہوجائے تو خلافت سے فوراً معزول ہوجائے گا، اورايا بى
اس وقت بهى ہوگا جب وہ نمازكا قائم كرنا اور دوسرول كواس كى تلقين وتا كيدكرنا چھوڑ بينھے "
اب راباقى اركان اسلام كا معالمہ تو ان كے سلسلے ميں ہميں اس طرح كى كوئى واضح مدايت
اب راباقى اركان اسلام كا معالمہ تو ان كے سلسلے ميں ہميں اس طرح كى كوئى واضح مدايت
كتاب وسنت كے اندر نہيں ملتی جيسى كه نماز كے سلسلے ميں منتی ہے۔ البتہ بعض اصولی تم ك
ارشادات اليے ضرور ملتے ہيں جن سے اس بارے ہيں رہنمائى عاصل كى جاسكتی ہے۔ مثلاً عبادةً
بن صامت روايت كرتے ہيں كن

وَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَبَايَعَنَا فَقَالَ فِيُمَا اَحَذَ عَلَيْنَا عَلَى السَّمُعِ والسطَّاعَةِ ........ وَعَلَى الَّا نُنَازِعَ الْاَمُسرَاهُ لَهُ الاَّ اَنُ تَرَوُا كُفُرًا بَوَّاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيْهِ بُرُهَانٌ. ( عَارِي، عِلدوم، تَرَابِ النَّنِ )

''رسول الله سلی الله علیہ دہم نے ہم سے بلا کر بیعت لی۔اس بیعت میں آپ نے ہم سے جن باتوں کا عبد لیاان میں بیہ باتیں داخل تھیں: یہ کہ ہم (امرا کے احکام) سنیں گے اور (ان کی) اطاعت کریں گے ..............اور یہ کہ صاحب حکومت سے اقتر ارحکومت کے

بارے میں کش کمش نہ کریں گے ،سوائے اس دفت کے جب کہ ہم اس سے کھلا ہوا کفر دیکھ لیں،جس کے کفر ہونے پر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے داضح دلیل موجود ہو۔'' اس حدیث میں صاحب حکومت کے خلاف قدم اٹھانے کی اجازت وینے سے شریعت کا صرف اس وقت تک انکار ثابت ہوتا ہے جب تک کداس ہے'' کھلا ہوا کفر'' صادر نہ ہو۔اس کا مطلب میہ ہوا کہاس سے جہاں'' کھلا ہوا کفر'' صادر ہوتے و کیچے لیا گیا اس کا استحقاق خلا فت ختم ہوگیا۔ یہاں ایک بات قابل غور اور وضاحت طلب ہے، اور وہ یہ کہ یہاں ' کفر'ہے مراد کیا ہے؟ کیا اس سے مراد صرف اعتقادی کفر ہے، یا اس میں عملی کفر بھی شامل ہے؟ اگر اس حدیث کے منشا یرغور کرتے دفت ان دونوں حدیثوں کو بھی سامنے رکھ لیا جائے جونماز کے سلسلے میں ابھی درج کی جا چکی ہیں ،تو دوسری بات ہی قرین قیاس معلوم ہوگی ۔ کیونکہ ان نتیوں حدیثوں میں مسئلہ ایک ہی بیان کیا گیا ہے،اور وہ یہ کہ وہ کون می حالت ہے جس کے پیدا ہوجانے کے بعد منصب خلافت کا استحقاق چیمن جاتا ہے؟ اس' حالت' کو پہلی دونوں حدیثوں میں ترک نماز' کی حالت فر مایا گیا ہے، جب کہاس آخری حدیث میں اس کے اظہار وبیان کے لیے ' کھلے ہوئے کفر' ( کفر بواح ) کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ایک ہی حالت کی تعیمین وتو ضیح کے لیے مختلف مواقع پرمختلف الفاظ لائے جا ئیں تو وہ صرف ظاہراً مختلف ہوں گے،معناً مختلف نہ ہوں گے۔اور اگران میں معنی کا کوئی اختلاف ہوگا بھی تو صرف اجمال وتفصیل کا، یا جز اورکل کا ہوگا ، نہ کہ اصل اور بنیاد کا۔اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ آخری حدیث میں'' کفر بواح'' ہے مراد اعتقادی کفر کے علاو عملی کفر بھی ہے۔ کیونکہ ایک ہی حالت کےا ظہار دبیان کے لیے ایک جگہ 'ترک نماز' کےالفاظ لا نااور دوسری جگه کھلے ہوئے ' کفز' کے الفاظ کا استعال کرنااس حقیقت کا معاف اعلان ہے کہ ترک نماز بھی' کفر بواح' کی ایک متعین شکل ہے۔ چرچونکہ نماز پڑھناایک عمل ہے، عقیدہ نہیں ہے، اس لیے نماز کا قائم کرناا یک فعل کا ترک ہے کسی عقیدے کا ترک نہیں ہے۔ایی شکل میں ترک نماز کوبھی'' کفر بواح'' کہنااس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہاں کفر سے مراد کفر ملی بھی ہے۔ غالبًا

ی وجہ ہے کہ اس کفر بواح کے لیے اِلا اَن تَسْمَعُوا ، (الا آس کم سنو) یا اِلا اَن تَعَلَمُوا (الا آس کم سنو) یا اِلا اَن تَعَلَمُوا (الا آس کہ معلوم ہو) کے بجائے ''اِلاً اَنْ تَسسرَوُا ''(الا آس کہ محموم کم کے الفاظار شاد ہوئے ہیں ، تا کہ اس میں عملی تفرکا موجود ہونا پوری طرح نمایاں رہے۔

جب یہ بات واضح ہو چکی کہ اس حدیث میں 'کفڑے مراد کفر کملی بھی ہے، تو اب خور کرنے
کی بات صرف میرہ جاتی ہے کہ کیا صرف نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جے چھوڑ بیٹھنے کوعملی کفر کہا
جاسکتا ہے، یا دوسرے ارکان دین کو بھی بہی حیثیت حاصل ہے؟ اس مسئلہ میں دونوں ہی رائمیں
ہوسکتی ہیں ، ہاں 'کی بھی اور نہیں' کی بھی۔ 'ہاں' کی اس لیے کہ قرآن اور حدیث ہے ان اعمال
کے چھوڑ بیٹھنے کو بھی عملی کفر سمجھا جاسکتا ہے، اور سمجھا گیا ہے۔ 'نہیں' کی اس لیے کہ جس صراحت
کے ساتھ نماز کو کفر واسلام کی حد فاضل اور اس کے چھوڑ دینے کوعملی کفر فرمایا گیا ہے، اتی صراحت
کے ساتھ نماز کو کفر واسلام کی حد فاضل اور اس کے چھوڑ دینے کوعملی کفر فرمایا گیا ہے، اتی صراحت

اب پانچویں نوعیت کے بگاڑ کو لیجیے۔ مملکت کے اسلامی کردار کا تحفظ نہ کرنے والے اور اس کے آئین و قانون میں غیر اسلامی عناصر لا واخل کرنے والے ضلیفہ کے ساتھ کیا برتا و ہونا چاہیے، اس بات کا فیصلہ بنیا دی طور پر بیآیت کرتی ہے:

وَمَنُ لَّمُ يَحُكُمُ بِمَا ٱنْوَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ. (المائدة:٣٣)

'' جولوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے قوانین کے مطابق معاملات کا فیصلہ نہیں کرتے سو وہی کا فرہیں۔''

قرآن مجید کی بیآیت صراحت کرتی ہے کہ اسلامی قوانین کو چھوڑ کر غیر اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کرتا جملی کفڑ ہے۔ غور سیجیے ،اگر اسلامی قوانین کو چھوڑ کر غیر اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا عملی کفڑ ہے قیم ملکت کے آئین کو یااس کے مجموعہ قوانین کے کسی حصہ کو غیر اسلامی اصول و قیصلہ کرنا عملی کفر ہے تو بیشدید ترین عملی کو اندین سے بدل کرد کھ دینا کیا مجمعہ نہوگا؟ کوئی شک نہیں کہ اگر وہ عملی کفر ہے تو بیشدید ترین عملی کفر ہوگا۔ عملی کفڑ کا استحقاق خلافت کے معاطے پر جواثر پڑتا ہے ،اسے ہم ابھی جان چکے ہیں ،

اوروہ پیکداب بیاستحقاق باقی نہیں رہ جاتا۔اس لیےاس بگاڑ میں مبتلا ہوجانے والے کے بارے میں شریعت کا فیصلہ اس کے سوااور کچھ ہوہی نہیں سکتا کہ ایسے صاحب امرکوا مارت کی مند سے اٹھا کردُ ور پھینک ویا جائے۔جیسا کہ قاضی عیاضٌ فرماتے ہیں کہ:

فلوطرُ عليه كفر او تغيير للشرع اوبدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعة ووجب على المسلمين القيامه عليه و خلعه و نصب امام عادل ان امكنهم ذالك. (شرح سلم للودي، تاب الهارة)

'' پس اگر خلیفہ گفر میں مبتلا ہوجائے ، یا حکام شریعت کو بدل ڈالے ، یا بدعت اختیار کرلے تو حکومت کرنے کا سزاوار نہیں رہ جاتا ، اور مسلمانوں پر سے اس کی اطاعت کا فرض ساقط ہو جاتا ہے اور ضروری ہوجاتا ہے کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں ، اسے معزول کردیں ، اور اس کی جگہ کی اور عادل شخص کو مقرر کرلیس ،اگران کے بس میں ہو''

امام نووی قاضی صاحب کے ان لفظوں کونقل کرنے کے بعد ۔۔۔۔۔اوراس نقل کرنے کے معنی ہی ہے معنی ہی ہے معنی ہی ہے سے معنی ہی ہے ۔۔۔۔۔ نگورہ بالاحدیثوں کی شرح کرتے ہوئے ''کام عالن لفظوں میں بیان کرتے ہیں: ''کام عالن لفظوں میں بیان کرتے ہیں:

فیه معنی ما سبق انه لا یه و و المحروج علی المحلفاء بمجرد السظلم او الفسق ما لم یغیروا شیئا من قواعد الاسلام. (شرح سلم للووی، تآب الابارة) "اس مین بحی و بی حقیقت بیان بوئی ہے جو اُو پر ندکور بوچکی، لین بیر که خلفا جب تک اسلام کے بنیادی او قطبی احکام میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کی جمارت ندکری اس وقت تک ان کے خطاف بناوت کرنا جائز ند ہوگا۔"

ان توضیحات سے بیہ بات پوری طرح روش ہوجاتی ہے کہ اسلامی قوانین کواگر کوئی خلیفہ غیر اسلامی قوانین کے سی حدیمی بھی بدل دیتا ہے تواس کے بعد خوداسے بھی بدل دیا جانا چا ہے۔ اسلامی قوانین سے کسی حدیمی نوعیت کے بگاڑ کے متعلق کچھے کہنا بالکل غیرضروری ہوگا۔ جب عملی کفڑ

بی خلافت سے معزولی کو ضروری تھے رادیتا ہے تو 'اعتقادی کفڑکے بعداس میں کسی تامل کی مخبائش بی کہاں رہ سکتی ہے؟ اسلام اور ایمان تو استحقاق خلافت کی سب سے پہلی ،سب سے ضروری اور ہر طرح سے منفق علیہ شرط ہے۔ اگر کوئی فخض اس شرط پر پورانہیں اتر تا تو اس کے خلیفہ ہونے یا خلیفہ باتی رہے کا سوال قطعا خارج از بحث بی نہیں بلکہ خارج ازگمان بھی ہے۔ چنا نچے علمانے پورے اتفاق رائے سے فرمایا ہے کہ مسلمان ایسے فض کو خلافت کے اقتدار پر قابض کسی حال میں بھی نہیں د مکھے سکتے جس نے اپنارشتہ کفرسے جوڑلیا ہو۔ حافظ ابن مجر کھتے ہیں کہ:

انه يستعزل بالكفر اجماعا فيجب على كل مسلم القيامه في ذالك فمن قوى حلى ذالك فمن عجز قوى حلى ذالك المرابع و من عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الارض. (فق الباري، جلر ١٠١٣م في ١٠١)

''خلیفہ کفراختیار کر لینے پرخلافت سے معزول ہوجا تا ہے،اس پراجماع ہے۔اس لیے ہر

مسلمان پر داجب ہے کہ (جب الی صورت پیش آئے تو) اس کام کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔
جولوگ اپ اس فریضے کو انجام دیے جائیں گے انھیں تو اب طے گا، جو مداہت بر تیں گے
دہ گناہ گار ٹھیریں گے، اور جو (ارادے اور کوشش کے باوجود اس مہم میں شریک ہونے
سے) مجود ہوں گے ان کے لیے ضروری ہوگا کہ اس سرز مین سے ہجرت کرجا کیں۔'
ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ اعمال وعقائد کے بگاڑ کی خدکورہ بالا چھمکن صور توں میں سے
ہیلی تین کے اندر خلیفہ کے حق خلافت کو چیلنج کرنے کی شرعاً ممانعت نے، اور آخری تین صور توں

بال من من عاملات کے معنی میں ہرگزئیں ہیں کہ ظفا اور امراکے برظم، برفس اور برحکم معصیت کو خاموثی کے ساتھ برداشت کیاجا تارہ۔ بلکہ حقیقت اس سے بہت کچھ تنقف ہے۔ ٹریعت نے اگرخون خرا ہے کہ یوے مفسد سے بہت کیاجا تارہے۔ بلکہ حقیقت اس سے بہت کچھ تنقف ہے۔ ٹریعت نے اگرخون خرا ہے کہ یوے مفسد سے بہت کیاجا تارہے۔ بلکہ حقیقت اس سے بہت کھ تنقف ہے۔ ٹریعت نے رائی ہرز دہوتی دیکھی جائے ان کی بھی زردست تنقین کی ہے کہ جب بھی اہل حکومت کی طرف سے اس طرح کی کوئی برائی سرز دہوتی دیکھی جائے ان کی بھی اصلاح کی پوری کوشش کی جائے ، ان کے سامنے حق بات لائی جائے اور آئیس راہ راست پر لانے کی ہروہ پرائن شرفی کی اللہ موسلے علی و مسلم علی الشفیع و الطاعة الح گرز بھی ہے، اس کے باقی الفاظ یہ ہیں: ' وَ عَلَیٰ اَنُ صَلَی اللّٰهِ و مسلم علی اللّٰهِ فَوْمَةَ کَا لَاٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ فَوْمَةَ کَا لَاٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ فَوْمَةَ کَا لَاٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہ عَلْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰمِ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰم

یہ بات کہ بگاڑ کی ان تین صورتوں میں امام کی معزولی کیوں ضروری ہوجاتی ہے، غالباً کسی بحث اور دلیل کی مختاج نہیں ۔ جبیہا کہ او پر کی سطرون میں بتایا جاچکا ہے، اسلام اور اہلِ اسلام کو حکومت کا نظام بجائے خودمطلوب نہیں ہے، بلکہ بعض اہم مصالح اور عظیم مقاصد کے حاصل کرنے کاوه محض ایک لازمی ذریعہ ہے،اوران مصالح ومقاصد میں سے بھی اولین اور بنیادی اہمیت شرعی قوانین کے نفاذ کوحاصل ہے۔اب اگراس حکومت کا سربراہ خدانخواستہ اسلام ہی ہے برگشتہ ہو جاتا ہے تو اس سے عام نظم ونس کے چلانے کی تو قع تو ضرور باتی رکھی جاسکتی ہے، کیکن پہتو قع خواب وخیال میں بھی نہیں کی جاسکتی کہوہ اینے اختیار واقتد ارکو، اپنی فکری اور مملی تو تو ں کو،اوراپنی منقبی کارکردگی کواس مطلوب کے حاصل کرنے میں صرف کرے گا جسے اسلام اینے نظام مملکت کے قیام کی بنیادی غایت قرار دیتا ہے۔اس کے بخلاف پورے یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہوہ اپی سارمی طافت اس کےخلاف ہی استعمال کرے گا۔اس لیے کوئی شک نہیں کہاس کے ہاتھوں ے زمام خلافت کا چھین لینا عین منشائے اسلام ہوگا۔ کچھ الی ہی صورت حال باتی دونوں صورتوں میں بھی پیش آسکتی ہے،اورایک حد تک تولاز ما پیش آ کرر ہے گی۔ جو شخص دین ہے اس حد تک بے نیاز ہو چکا ہو کہاس کی اہم ترین عملی بنیادوں سے بھی کوئی لگاؤ نہ رکھتا ہو، اورشر لیت

(باتی حاشی صغی ۱۹ ) یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم نے صحابہ ہے جہاں خلفاء وامراء کی اطاعت کی اور ان کے مقبی افتد ار وہنے تھے کہ کہ خواہ کوئی موقع ہو پکھر کم حق کہنے ہے بازند آ کس گے۔

کلام کا بیا نداز اور سیاق صاف بتا تا ہے کہ غلط کا رامراء کے بارے میں مسلمانوں کا جورویہ و نا چاہیہ و صرف ای بات پرختم نہیں ہوجاتا کہ وہ ان کی امارت کے خلاف قدم اٹھانے ہے باز رہیں، معروف میں ان کی مرف ای بات پرختم نہیں ہوجاتا کہ وہ ان کی امارت کے خلاف قدم اٹھانے نے باز رہیں، معروف میں ان کی برستوراطاعت کرتے رہیں اور ان کے ظلم وفت پر جبر کریں، بلکہ اس کی حدیں انہی اور آ کے جاتی ہیں، اور وہ بیا کہ ان کے ظلم وفتی پر انہیں نو کیس بھی اور ان کے حکم معصیت پر انہیں قیامت ہے ڈرائیں بھی آ تخضر ہے ملی الله علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اس بات کی بار بار تلقین فر مائی ہے کہ جس طرح عام لوگوں کے بارے ہیں مشرے روکتے وہا می خلط اور خلاف شرع حرکتوں پر تکیر کرنا، اور اگر اس کی جرائت نہ ہو تو ان پردل سے نفریں ہونے کا لازی تقاضا ہے۔

کے قوانین کومنسوخ کرویے میں بھی اسے کوئی باک نیمسوس ہوتا ہو، اس سے بیامید ہرگر نہیں رکھی جاسکتی کہ خلافت کے اصل مقصد کا وہ سچے ول سے وفا دارر ہے گا؟ اس سے بیتوشا پر ممکن ہو کہ ملک کو وہ اقتصادی حیثیت سے دولت کا گھر، اور سیاسی حیثیت سے دنیا کالیڈر بنادے، گریکس ملک کو وہ اقتصادی حیثیت سے دولت کا گھر، اور سیاسی حیثیت سے دنیا کالیڈر بنادے، گریکس طرح ممکن نہیں کہ وہ اسے بندگی رب کا گہوارہ اور خیر وصلاح کا مرکز باقی رکھے گا، اور اس کے عام شہری اس کی رہنمائی میں نماز قائم کرنے والے نئہری اس کی رہنمائی میں نماز قائم کرنے والے، زکو ق دینے والے معروف کی تلقین کرنے والے ادر منکر سے روکنے والے بن سیس کے۔ جب حقیقت یہ ہوتو بالکل واضح بات ہے کہ ایسے خض کو ادر منظر ہوتا وہ نئی نظام کا بدستور ذمہ دار بتائے رکھنا بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے کہ چور دی اور ڈاکوؤں کوامن وضافلت کی ذمہ داریاں سونپ دی جا کیں۔

## معزولي كيمسك يرتمدني ارتقا كااثر

مملکت کے حکر ان کومعزول کب اور کس طرح کیا جائے؟ واضح طور پر یہ سیای نظم کا مسکلہ ہے، اور سیای نظام کا حال ہیہ ہے کہ اس کے بہت سے ضا بطے اور طور طریقے ایے ہوتے ہیں جن کی تعیین میں تدنی حالات کا بھی بہت کچھ دخل ہوا کرتا ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ ایک می حالت پڑئیں رہتے ۔ جب تک ملک کا تمدن ابتدائی منزل میں ہوتا ہے، اس کا حکومتی اور سیای نظام بھی بہت مختصراور سادہ ہوتا ہے، اور اس نظام کے اصول وضوا بط بھی اپنے اندر بڑی محدود بیت رکھتے ہیں۔ مختصراور سادہ ہوتا ہے، اور اس نظام کے اصول وضوا بط بھی اپنے اندر بڑی محدود بیت رکھتے ہیں۔ پھر جوں جو ل تحول تھی است کے ضا بطے اور طور طریقے بھی بدلتے جاتے ہیں، اور مملکت کا نظام زیادہ اصول پندانہ، زیادہ ترقی یا فتہ ، زیادہ وسیح اور زیادہ منضبط ہوتا جاتا ہے۔

اسلام ایک عالمی دین اور ابدی نظام حیات ہے، اس لیے حرکت اور نمواس کی فطرت میں داخل ہے۔ تدنی ارتقاکا وہ نہ صرف میہ کہ ساتھ دیتا چاہتا ہے۔ بلکہ اس کی رہنمائی اور نگر انی کرتا چاہتا ہے۔ کیونکہ میداس کی منصبی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اسلام کی میصلاحیت اور اس کی مید حیثیت چاہتی ہے کہ ذمانے کے بعر لتے ہوئے حالات اور تعرب کی چھیتی ہوئی ضرور توں کو وہ جمیشہ نگاہ میں

ر کھے، اور اپنے نظام سیاست کے اُن ضابطوں اور طور طریقوں کو نیا آب ورنگ، بلکہ نی شکل و صورت دیتا رہے جو بنیادی احکام اور اصولی ہدایات کی حیثیت نہیں رکھتے۔اس لیے اگر ایسے سیاسی ضوابط کوز مانے کی فراہم کی ہوئی آسانیوں کے مطابق بتالیا جائے تو یہ کوئی 'بدعت' نہ ہوگی، بلکہ عین 'سنت' ہوگی،اسلام سے تجاوز نہ ہوگا، بلکہ عین منشائے اسلام ہوگا۔

طلفا ک معزولی کا مسلد بھی ای ذیل میں آتا ہے۔ کیونکہ کسی خلیفہ کو کب تک خلیفہ باقی رکھنا چا ہے اور کب اور کس طرح ہٹا دیا جانا جا ہے، یہ بات قطعی طور پرسیاست کے اضی ضوابط میں شامل ہے جن کے تعین میں تمرنی حالات اور زیانے کے تقاضے بھی وخل رکھتے ہیں، اور جن کو دینی نظام میں اصول کی حیثیت حاصل نہیں ہے کہ ان میں بھی کوئی تغیر ہو ہی نہ سکے۔اس لیے آج جب کہ ونیا کے تعرفی اور اجماعی حالات، بارہ تیرہ صدی پہلے کے مقالبے میں کانی بدل کیے اور آ کے بڑھ بچے ہیں اور حکومتوں کی تبدیلی میں بڑی آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں، بیا یک اہم سوال پیدا ہو گیا ہے كه آيا خلفا كىمعنزولي اب بھى صرف انھى تىن حالتوں اور شكلوں تك محدود رہے گی جن كى اوپر كى بحث میں نشان وہی کی گئی ہے، یا بگاڑ کی باتی تین صورتوں میں سے بھی کسی صورت میں اس راستے کوا ختیار کیا جاسکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ایک اور سوال کے جواب پر موقوف ہے، اور وہ یہ کہ کیا لوگوں کی جان و مال کا تحفظ اوران کے حقوق کی گلہداشت اسلامی ریاست کے مقاصد میں شامل ہے یانہیں؟ اس سوال کا جواب یقینا اثبات ہی میں ہوگا، اور اس بارے میں ہرگز کوئی ووسری رائے نہیں ہو کتی۔اس حقیقت کے سامنے آجانے کے بعد پہلے سوال کا جواب بھی پردے میں نہ رہ جائے گا ،اوروہ آپ سے آپ معلوم ہو جائے گا۔ یعنی بیک آج حکومتوں کو بدلنے کے جو پرامن جہوری طریقے رائج ہو چکے ہیں،ان سے کام لے کر اسلامی مملکت کے سربراہ کو اقتدار کی مند ے اُس وفت بھی ہٹا ویا جاسکتا ہے، بلکہ ہٹا دیا جانا ضروری **ہوگا، جب** کہ وہ رعایا پرظلم کرتا دیکھا جائے، یافت و فجور میں آلودہ نظر آئے، یامعصیت کے کاموں کا بھی تھم دیتایایا جائے۔ کیونکہ اس طرح کی خرابیوں میں بتلا ہو جانے کے بعداس سے بیتو قع رکھنا بوالفضول سے کم نہ ہوگا کہاس کے ہاتھوں اوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہوسکے گا،ان کے حقوق کی تلہداشت ہو پائے گا،ان کے ہاتھوں اوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہوسکے گا،اسا می ریاست کی حرمت داخ دار نہ ہوگا،اوراس کے بخرا متفاصد اچھی طرح پورے ہوتے رہیں گے۔ پھرا یے خفس کو معز ول کرنے اوراس کے شرے دین و ملت کو تحفوظ کر لینے کی طاقت اور ہولت رکھنے کے باو جود خلافت کی ذمہ داریاں بدستور اس کے میرد کیے رکھنا کوئی معقول بات کیے ہو تھی ہے؟ کیا شریعت کے بارے میں ایک لیجے کے لیے بھی نے گان روار کھا جا سکتا ہے کہ فظام خلافت کے مقاصد کو تو نقصان پر نقصان پڑنج رہا ہو، گروہ اپنے ہی یہ گان روار کھا جا سکتا ہے کہ فظام خلافت کے مقاصد کو تو نقصان پر نقصان پڑنج رہا ہو، گروہ اپنے ہیرووں کو اس صورت حال کے ازالے کی راہ اختیار کرنے سے رو کی رہے گی، حالانکہ وہ صاف کھی دکھائی دے رہی ہو؟

اسلطے میں ان صدیثوں کے الفاظ سے کوئی الجھن یا غلط بنی نہ ہونی چاہیے جن میں سے بعض کے حوالے اور گزر چکے ہیں، اور جواس امرکی واضح ہدایت دیتی نظر آتی ہیں کہ جب تک ظیفہ ترک نماز کا یا تھلے ہوئے کفر کا مرتکب نہ ہواس کے خلاف قدم اٹھا ناممنوع ہے۔ بلاشبدان اصادیث سے بمیں یہی ہدایت ملتی ہے۔ لیکن سے ہدایت جس مصلحت کی بناپر دی گئی ہے۔ اسے نظر اعداز کر کے ان احادیث کا اصلی مثنا اور ظالم و فاسق امراکے بارے میں شریعت کا حقیقی نقط انظر پوری طرح ہرگز نہ سمجھا جا سے گا۔ اس لیے ضرور تی ہے کہ پہلے اس مصلحت کو معلوم کر لیا جائے۔ اس غرض کے لیے امام نو وی کا بیدواضح بیان بالکل کا فی ہوگا:

اجسمع اهل السنة انه لا ينعزل السلطان بالفسق ......... قال العلماء و سبب علام العزل و تحريم الخروج عليه ما يترتب على ذالك من الفتن واراقة المعماء و فساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله اكثر منها في بقائه. (شرح ملم، كابالابارة)

''اہلِ سنت کا اس بات پراجماع ہے کہ تھمران بنتی کی بناپر معزول نہیں ہوجا تا۔۔۔۔۔۔علا فرماتے میں کہ اس معزول نہ ہو جانے اورا لیے تھمران کے خلاف کسی بغاوت کے حرام ہونے کی وجددہ فتنہ ونساد ،خون خرابہ اور وہ باہمی کشاکش ہے جواس اقد ام کے نتیج میں ہریا ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کےمعزول کر دینے کی جدوجہد کے نتیجے میں پیدا ہو جانے والی پیہ خرابیاس کے خلیفہ باقی رہنے کی خرابی سے بھی بڑھ جاتی ہے۔" بیتوفاس امرا کامئلد ہا۔ ٹھیک ای طرح کی بات علانے ظالم امیروں کے بارے میں بھی فرمائی ہے۔اور حق یہ ہے کہ جو مخف بھی اسلام ہے واقف ہوگا،وہ اس کے سوااور کوئی مصلحت اس ممانعت کی سوچ ہی نہیں سکتا۔اس لیے اس بات کوایک حقیقت تسلیم کر لینے میں کوئی تر دد نہ ہونا عا ہے کہ بگاڑ کی جن صورتوں میں امرا کے خلاف اقد ام کرنے ہے منع کیا گیا ہے، صرف بدامنی ، خانہ جنگی اورخون ریزی کے اندیشے ہی کی بنا پرمنع کیا گیا ہے۔ ورنہ بیممانعت مطلق ہمہ گیراور ابدی قطعانہیں ہے۔ گویاصورت واقعہ یہ ہے کہ شریعت کے نز دیک یہاں دونا گزیر بلاؤں میں ے ایک کولاز آ اختیار کرنے کا معاملہ تھا: یا تو صاحب امر کے ظلم اور فسق کو گوارا کیا جائے، یا پھر اے طاقت کے زور سے ہٹائے جانے کی شکل میں خانہ جنگی اور خون خرابے کے عذاب کو برداشت کیا جائے۔اس نے دوسری بلاکو،جیسا کعقل سلیم جاہتی ہے، زیادہ بخت اور پہلی کواس كمقابلي مين كم تخت قرار ديا ، اوراس ليے بيد بدايت دي كداسے كليج پر پھر ركھ كرانگيز كيا جائے ، اوراس کے ازالے کے لیے قائم شدہ حکومت کے خلاف قدم اٹھا کرمملکت کو نراج کی ، اور عام مسلمانوں وقل وغارت کی مجینٹ جڑھانے کی بوتر مصیبت کومول ندلیا جائے۔ جب کہ کفرعملیٰ یا ' گفراعقادی' کی حیثیت اس کے نز دیک اس کے برعکس تھی۔ کیونکہ امرا کی خرابیاں ادر ضلالتیں خلانت کے مقاصد کوصرف نقصان ہی نہیں پہنچا تیں، ملکہ ان کا گلا گھونٹ دینے والی ہوتی ہیں،اور کوئی شک نہیں کہ بیمقاصد مسلمان کےخون سے کم نہیں، زیادہ قیمتی ہیں۔اس لیے یہ بلاشریعت کی نظر میں زیادہ بخت،اوراس کے مقالبے میں بدامنی اورخون خرابے کی بلا کم سخت ٹھیری تھی۔جس کا فطری نقاضا بھی تھا کہ اس کے رونما ہوجانے کی شکل میں وہ صاحب امر کےخلاف اقد ام کی ممانعت کووایس لے لیتی \_ اب جب کدید بات ایک حقیقت کی حیثیت سے ہمارے سامنے آپھی کہ ظالم اور فاس امرا
کے خلاف قدم اٹھانے کی ممانعت صرف خانہ جنگی اور خوں ریزی کی مصیبت سے بیخے کے لیے کی
گئی ہے، تو اسے بھی ایک حقیقت ہی مانتا پڑے گا کہ جہاں عملاً اس مصیبت کے بر پا ہو جانے کا
اندیشہ موجود نہ ہووہاں بیر ممانعت بھی باقی نہ رہ جائے گی۔ اور اگر ہنگا ہے اور خون خرا بے کے بغیر
ہی حکومت کو بدل دینے کا موقع حاصل ہوگا تو الی حالت میں ظالم و فاس حکم انوں کو مصب
حکومت پر باتی رکھنا کسی طرح سے نہ ہوگا۔ اس وفت عقل اور شریعت دوھوں کا تقاضا صرف بیہوگا
کہ اضیں اپنے منصب سے لاز ما ہٹاویا جائے۔ چنانچہ حافظ این ججر میں کا بیان ہے کہ

نـقـل ابـن التين عن الداؤدى قال الذى عليه العلماء في امراء الجورانه ان قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب والاً فالواجب الصبر.

( فنِّ الباري،جلد ١٣ إصفي ٢ )

''ابن النین نے داؤ دی کا بی تول نقل کیا ہے کہ ظالم امرا کے بارے میں علیا کا فتو کی بیہ ہے کہ اگر انھیں کسی فتنے اور ظلم کے بیا ہوئے بغیر معزول کیا جاسکتا ہے تو ایسا کر ڈالنا واجب ہے، ورنہ داجب بیہ ہے کہ مبرسے کا م لیا جائے۔''

ای طرح امام نو وگ بعض و وسرے علما کی بیوضاحت نقل کرتے ہیں کہ:

اما قوله "إصُبِرُواً" فذالك حيث يلزم من ذالك سفك الدماء او اثارة الفتنة و نحو ذالك. (ملم، كابالايمان)

''رہا آ تخضرت ملی الله علیہ دسم کا میدارشاد کہ''صبر سے کا م لؤ' تو اس کا تعلق ایسے حالات سے ہے جب کہ (امیر کے خلاف) اس (اقدام) سے خوں ریزی یا فتنہ وفسادیا ای طرح کی کوئی اور بلائے عام چھوٹ پڑنے والی ہو۔''

غرض ظالم اور فاسق امراکی معزولی کے بارے میں علیائے اسلام کا، جیسا کہ چاہیے، عام خیال یکی ہے۔ بلاشبہ آج سے ہزار بارہ سو برس پہلے کیا، ابھی ماضی قریب تک کے زمانوں میں بھی،صورتِ حال بالعوم میں تھی کہ حکومتوں کی جبری تبدیلی آسان نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ اُس وقت اس طرح کی ہر کوشش ملکی امن وامان کوآ گ لگا دینے کے ہم معن تھی۔اس لیے رسول اللہ ملی الشعلية بلم نے ظالم اور فاسق حکمرا نوں کے معاطم میں تلقین بھی قدرتی طور پر ،صبر وخمل ہی ہے کام لینے کی فرمائی لیکن اس وقت اگر بیصورت حال باتی نہیں رہ گئی ہے تو تسلیم کرنا جا ہے کہ اس تلقین وہدایت برعمل کرنے کا موقع محل بھی باقی نہیں رہ گیا ہے۔اس کا مطلب سے ہوا کہ موجودہ زیانے میں ووٹوں کے ذریعے سے حکومت کے سربراہ منتخب کرنے کا، اور پھر بوفت ضرورت معزول کر دینے کا جو جمہوری طریقدرائج ہو چکا ہے، اس سے کام لینا عین طریق اسلام اور عین تقاضائے دین ہوگا۔ جہاں بھی اس طریقے سے کام لینے کی آسانیاں حاصل ہوں،مسلمانوں کے اہل حل و عقد كاميفرض ہوگا كداس يصفرور كام ليس - جب بھي ان كاامير منصب خلافت كى ذمه داريال صحح طریقے سے پوری کرنے میں نا کام ثابت ہوا ہے علیحدہ کر دیں ، اوراس کی جگہ کسی اہل شخص کو لامقرركري- كيونكهاس طريقے ے حكومت كوبدل لينے ميں فتنے، بدامني اورخوں ريزي كاكوئي اندیشنہیں ہے۔ دوسر کے لفظوں میں یہاں دو بلاؤں ۔۔۔۔۔ خلالم اور فاسق حکمران کو گوارا كرتے رہنے كى بلا، يا خاند جنگى اورخون خرابے كى بلا ---- ميں سے كى ايك كوارز أا ضيار كرنے كامعاملہ ہے بىنېيں كەخون خراب كى بلا كےمقابلے ميں فلالم حكمران كے وجود كى بلاكوانگيز كرتے رہے كاسوال پيدا ہو\_

پھر ضرورت صرف ای بات کی نہیں ہے کہ ظیفہ جب کی غلط کاری کا مظاہرہ کر ہے تو پارلیمنٹری طریق پراسے امارت کے منصب سے ہٹا دیا جائے، بلکہ اس بات کی بھی ہے کہ چا ہے اس کی طرف سے کی ظلم یا کئی فتق یا اس کی طرف سے کی ظلم کاری کا مظاہرہ نہ: دا ہو، پھر بھی اس کی طرف سے کی ظلم یا کئی فتق یا اس طرح کی کئی اور اہم غلط کاری کا مظاہرہ نہ: دا ہو، پھر بھی اس کے سلسلہ امارت کے جاری رہنے یا ندر ہے کے بارے میں ایک معقول مرت کے بعد لوگوں اس کے سلسلہ امارت کے جاری رہنے کی دا کمیں معلوم کی جاتی رہیں۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ موجودہ امیر سے چا ہے کوئی قابل لی ظکمونای مرزد نہ ہوئی ہوگہ اس کہ شادیا جانا ضروری ہو، مگر بہت مکن ہے کہ اس مدت میں ملت کے اندر سے کوئی اور شخصیت اجر کرسطے پر آھئی ہوجس کی صلاحیتوں پرلوگوں کونسبتا زیادہ اعتماد ہو، اور انھیں سے کوئی اور شخصیت انجر کرسطے پر آھئی ہوجس کی صلاحیتوں پرلوگوں کونسبتا زیادہ اعتماد ہو، اور انھیں سے

توقع ہوکہ اگر موجودہ امیر کی جگہ اس مخص کو خلافت کی ذمہ داریاں سونپ دی جا ئیں تو وہ آخیں زیادہ بہتر طریقے پر انجام دے سکے گا۔ ایک حالت میں کوئی وجہ نہیں کہ حکومت کو بدل نہ دیا جائے، اور محص اس بنا پر کہ ایک محض کو پہلے اس منصب کے لیے منتخب کیا جا چکا ہے اور اس کی خلافت منعقد ہو چکی ہے، دوسر سے افراد کی بہتر صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ کیونکہ یہاں جو پچھا ہمیت ہو چکی ہے، خلافت کے مقاصداور اس کی ذمہ داریوں کی ہے، کسی شخصیت کی اور اس کے کسی حق ہے، خلافت کے مقاصداور اس کی ذمہ داریوں کی ہے، کسی شخصیت کی اور اس کے کسی حق نہیں ہے۔ زیادہ واضح لفظوں میں ہے کہ اسلام میں حکومت اور امار سے اصلاً صرف ذمہ داری ہے، کن نہیں ہے۔ نیا یا جا تا ہے تو اس سے اس کا کوئی حق نہیں ہے منایا جا تا ہے تو اس سے اس کا کوئی حق نہیں چفتا کہ وہ اس کی شکایت کرے۔ بلک اس کے سرسے ایک بھاری ذمہ داری اتار لی جاتی ہے، اور وہ بھی صرف اس کی شکایت کرے۔ بلک اس کے سرسے ایک بھاری ذمہ داری اتار لی جاتی ہے، اور وہ بھی صرف اس کی شکایت کرے۔ بلک اس کے سرسے ایک بھاری ذمہ داری اتار لی جاتی ہے، اور وہ بھی صرف اس کی شکایت کرے۔ بلک اس کے سرسے ایک بھاری ذمہ داری اتار لی جاتی ہے، اور وہ بھی صرف اس کی شکایت کرے۔ بلک اس کے سرسے ایک بھاری فات کے مقصد کی نشا اور خلافت کے مقصد کا نقاضا تھا۔

نظامِ خلافت کی وحدت چونکہ نظام خلافت کی ضرورت، اہمیت اور نوعیت، سب کچھاصلاً دینی ہے، بلکہ بیکہنا زیادہ

صحیح ہوگا کہ تمام ترینی ہے،اس لیے اسلامی آبادیوں (دارالاسلام) کی حدیں جاہے کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو جا کمیں سمارے مسلمانوں کا خلیفه اورامام ایک ہی ہوگا ،اور مختلف خطوں میں الگ الگ حکومتیں اور خلافتیں قائم کرلیناضیح نہ ہوگا۔علامہ اور دی لکھتے ہیں کہ:

لايجوزان يكون للامة امامان في وقمت واحد. (الاكام السلطاني صخيه)

'' یہ بات جائز نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں اُمت کے دوخلیفہ ہوں۔''

اس بارے میں بعض ا کے د کے افراد کو چھوڑ کر پوری امت یک رائے ہے۔ امام نو وی کے بقول:

اتفق العماء على انه ' لا ينجوز ان ينعقد لخليفتين في عصر واحد سواء

اتسعت دار الاسلام ام لا. (شرح ملم ، كتاب الامارة)

''علا کااس بات پراتفاق ہے کہ دارالاسلام کی حدیں چاہے وسیع ہوں یاغیروسیع ،ایک ہی زمانے میں دود و آ دمیوں کی خلافت کا قیام جائز نہیں۔'' شربیت نے اس اصول کو بڑی اہمیت دے رکھی ہے۔اس کے نزدیک وہ مخص گردن زدیی ہے جس کے ہاتھوں پر ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے خلافت کی متوازی بیعت کرلی گئی ہو۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ دہلم کا صرح کا رشادہے کہ:

إِذَا بُويِعَ لِنَحَلِيْفَتِينِ فَاقْتُلُوا اللَّاخِو مِنْهُمَا. (ملم كَابالامارة)

''اگر خلافت کی بیعت دو آ دمیوں کے ہاتھوں پر کرلی جائے تو بعد والے شخص کو آل کر دو (اگراس کی نام نہادخلافت کا فتنہ کی طرح ختم نہ ہوسکے )''

غرض ُ وحدت ٔ اسلامی نظام سیاست کا ایک مسلم اور بردا اہم اصول ہے۔اسلام اُمت کے لیے بیک وقت ایک سے زائداجماعی نظاموں کے وجود کو پوری شدت کے ساتھ رد کرتا ہے۔ ذرا غور پیچیقو معلوم ہوگا کہاہےالیا کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ بیاس کے مزاج کا تقاضا تو تھاہی ،اس کے مشن کا ، اور اس کے خلافتی نظام کے مقاصد کا بھی تقاضا یہی تھا۔ جبیبا کہ پچھلے صفحات میں تفصیل ہے معلوم ہو چکا ، اسلام نے اپنے بیروؤں کوخلافت کا نظام قائم کرنے کی ہدایت اس لیے نہیں دی ہے کہاں طرح و نیا کے سیاسی مطلع پر وہ بھی نمایاں رہیں گے، یاان کی حوصلہ مند شخصیتوں کواپنے جذبه ُ حكمرانی كی تسكین كاموقع مل جائے گا، یاان کے مختلف ولمنی اورنسل گروہ اپنے اپنے تو می انا' كو بلندكرنے كى خوابش بورى كرليس كے اس كے بخلاف اس نے يد ہدايت صرف اس ليے دى ہے تا کہ دہ خود حکمران بن کرر ہے،انسانی زندگی پراس کی اوراس کی پیروملت کی ،دشمنوں سے حفاظت ہو،اوراس کے غلبوا قتر ارکی حدیں چھیلتی رہیں۔ایی حالت میں اگر پوری امت مسلمہ ایک گروہ، ا کی۔ قوم اور ایک سیاسی وحدت ہونے کے بجائے متعدد سیاسی وحد توں میں بٹی رہے ،اور اس طرح پورا دارالاسلام عملاً مختلف ریاستوں اور حکومتوں میں تقسیم ہو جائے ، تو بیاسلام کے قومی ہونے کی نہیں بلکہ کزور ہونے کی علامت ہوگی۔ بیامت کے شیراز ہبندادر متحدر ہنے کی نفی ہوگی۔اس کے معنی بیہوں گے کداللہ کی رسی کےعلاوہ پچھادربھی رشتے ہیں جواس کےحلقوں میں اتحادوا جتماع کا مرکز ہونے کی حیثیت اختیار کرنا چاہتے ہیں،اوراب پیلت اندر سے بھٹ چلی ہے۔اس لیے کفر و صلال کے مقابلہ میں تن واحد نہ ثابت ہو سکے گی۔ ظاہر ہے کہ بیصورت حال ان مقاصد کو غیر معمولی نقصان پہنچائے گی جن کی خلافت کا نظام قائم کیا گیا ہے۔ اس لیے اسلام نے بجاطور پر اس بات کی اجازت نہیں وی کہ سلم و نیا، پوری کی پوری ایک ہی اسٹیٹ ہونے کے بجائے گئی اسلامی مملکتوں کی '' کامن واقع'' بھی بن سکتی ہے۔ اس کے برعس اس نے ضروری قرار دیا کہ ایک اسلامی مملکتوں کی " کامن واقع'' بھی بن سکتی ہے۔ اس کے برعس اس نے ضروری قرار دیا کہ ایک ہی مثن کی علم برداراً مت کوسیاس طور پر بھی ایک ہی اُمت اورا یک ہی تو مرد ہنا چاہے۔

ر ہا بیسوال کہ پوری اُمت کے سیاس طور پر بھی ایک ہی اُمت اور ایک ہی قوم بن کرر ہے کی انتظامی شکل کیا ہوگی؟ بعنی اس کا حکومتی نظام وصدانی قشم کا ہوگا، یا وفاقی ؟ تو اس بارے میں دين كا عام مزاج، اس كى اجتماعي مدايتوں كا رُخ، مقاصدِ خلافت كا مفاد اور خير القرون كا طرزعمل، سب کے سب وحدانی طرز حکومت ہی کا فیصلہ دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم اس امر واقعی کونظر انداز بھی نہیں کر سکتے کہاں'' فیصلے'' کا تعلق لاز ما ایک الی صورت حال سے ہے جب کہ سارے مسلم علاقے جغرافیائی طور پر آپس میں ملے ہوئے ہوں اور ان کا سیاسی اقتدار بھی مسلمانوں کے ا پنے ہی ہاتھوں میں ہو۔ یا جغرافیائی طور پر آپس میں ملے ہوئے نہ ہونے کے باوجودان کے ایک بى حكومتى نظم ونسق كے تحت رہنے ميں كوئى ركاوٹ چيش ندآتى ہو۔اس كا مطلب بيہوا كه اگر صورت حال بینہ ہو، بعنی سارے مسلم علاقے جغرافیائی طور پر آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، یا بیسارے علاقے آپس میں ملے ہوئے تو ہوں گران میں ہے بعض ایسے بھی ہوں جوغیر مسلموں کے محکوم ہو چے ہوں اوراس وجہ سے آزاد وخود مخار مسلم علاقے جغرافیائی طور پر آپس میں کٹ کررہ گئے ہوں ، تو الیی صورتوں میں اس مفیلے پراصرار نہ کیا جاسکے گا۔ بیہ نہ صرف عملی ضرورت ہی کا تقاضا ہے بلکہ بعض نصوص سے بھی ہمیں ای طرح کی رہنمائی ملتی ہے۔

قبیلهٔ عبدالقیس جب اسلام کا حلقه بگوش ہوا تو اس کے ایک وفد نے آ تخضرت سلی اللہ علیہ ہما کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی:

"اے اللہ کے رسول ! ہمارے وطن اور آپ کے وطن کے درمیان مصر کے کفار حائل ہیں۔

اس کیے ہم جب چاہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر ہدایتی نہیں لے سکتے ، بلکہ صرف حرمت کے خاص مہینوں ہی میں اس کا موقع مل سکتا ہے، اس لیے آپ ہمیں (ضروری) ہدایتیں اور احکام دے دیجیے ، تا کہ ہم ان پڑمل کرتے رہیں اور پھرواپس جاکر دوسروں کو ان کی دعوت دیں ۔''

آ ب ؓ نے وفد کی گزارش کے جواب میں جو پچھ فر مایا اور جن امور کی تلقین کی ان میں سے ایک بیابھی تھا:

وَأَنُ تُوَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمُتُمُ. (مسلم، جلداول، كتاب الايمان)

" وشهر فيمت كاجومال ملي السي كا يانجوال حصد اداكرت ربنال"

غور کیجے،اس ارشاد کا وجنی پس منظر کیار ہا ہوگا؟ یقینا یہی کہ بیلوگ قبائل معنر کے کنار سے
اپنی صواب دید کے مطابق جہاد کرنے کے مجاز ہوں گے،اور مرکز اسلام سے آخیں اس کے لیے
ہروفت تھم دیا جانا ضروری نہ ہوگا۔ حالا تکہ کسی بھی وحدانی نظام حکومت میں بیضروری ہوتا ہے کہ
ملک کے کسی جھے میں کوئی جنگی کارروائی مقامی فرمددارای وقت کر سکتے ہیں جب کہ مرکز کی طرف
سے آخیں ہدایت موصول ہو چکی ہو۔ اس لیے قبیلہ عبدالقیس کو آپ نے بطور خود جنگی اقد امات
کرتے رہنے کی جومنظوری عطافر مائی ،اس سے بیات بھی جاسمتی ہے کہ حالات آگر رکاوٹ ڈال
رہے ہوں تو اسلامی مملکت کا نظام وحدانی طرز کے بجائے وفاقی طرز کا بھی بنایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ
تعبیلہ کہ کورکو آئے تحضرت میں اشعلہ وحدانی طرح کا اختیار، اور وہ بھی صلح و جنگ جیسے اہم مسائل
میں دے دیا تھاوہ اختیار و مرتبے میں ان اختیارات سے کسی طرح کم نہ تھا جو کسی وفاقی نظام میں
صوبائی حکومتوں کو حاصل ہوا کر تے ہیں۔

اس بحث کا حاصل میہ ہے کہ اصل اور معیاری طرز حکومت تو وحدانی طرز ہی ہے، کیکن مصالح کے پیشِ نظر د فاقی طرز کو بھی ا بنایا جا سکتا ہے۔

## ملیّ انتشار میں دینی تقاضے

نظم اجتماعی کی بحالی کی ضرورت

اُستِ مسلمہ کے لیے ایک مظلم اجماعی زندگی جس حد تک ضروری ہے، اور جس لیے ضروری ہ، پچھلے مباحث نے ہم پریہ بات پوری طرح واضح کردی ہے۔لیکن اس دنیا میں کوئی گروہ ہمیشہ ا پن مطلوبہ حالت ہی میں باقی وکار فر مانہیں پایا گیا ہے۔اس لیے بیلت بھی ایسے حالات سے روحیار ہوسکتی ہے جب وہ اپنی اس ضروری ہیئت اجتماعیہ سے محروم ہو چکی ہو، جب وہ ایک منظم اور منضبط جماعت رہنے کے بجائے افراد کی بس ایک جھیٹر بن گئی ہو،جس میں نہکو کی شیراز ہبندی ہو نہ کوئی اجتما تی حرکت ہو،اوراس لیے عملاً اس کاوہ مقصر بھی باتی نہرہ گیا ہوجس کے لیے وہ وجود میں آئی تھی ---- جیما کہ آخ ایک مت سے اس کا یبی حال فی الواقع ہو بھی چکا ہے \_\_\_\_\_ الیی صورت حال کے بارے میں پیکہنا کہ اسلام کے نز دیک وہ بخت ناپسندیدہ بلکہ نا قابل برداشت ہے،ایک غیرضروری بات ہوگی۔ کیونکہ بیالی تقیقت ہےجس کا کوئی بھی ا نکارنہیں کرسکتا لیکن ای صورت حال کے بارے میں ریہ بات کہ پھراس شکل میں افراد ملت کوکر نا کیا جاہیے، اتنی واضح اور روثن نہیں ہے۔اس لیے نظری اور ملی ، ہر حیثیت سے ضروری ہے کہ اس اہم ترین سوال کا صحیح جواب معلوم کیا جائے۔

پہلےاس سوال کاعقلی جواب متعین سیجیے۔

اوپر کے سارے مباحث ہارے سامنے ہیں۔ان مباحث میں ہم ویکھتے ہیں کہ اجتماعیت

انتہائی تھوس منظم اور منضبط اجتماعیت سلمہ اسلام کے لیے فطر تا مطلوب، اور
عملاً ناگزیر ہے۔اس کے بغیر نہ استِ مسلمہ، اُمتِ مسلمہ بن کررہ سکتی ہے، نہ اسلام نوع انسانی کووہ

سب پھودے سکتا ہے جے دینے کے لیے وہ آیا ہے۔ اس کے بے شاراحکام جن کا تعلق انسانی زندگی کے اہم ترین مسائل تک ہے ہے، صرف کتابت اور تلاوت کے لیے وقف ہو کررہ جاتے ہیں، اور عملی دنیا میں ان کے نافذ اور قابل اتباع ہونے کی کوئی شکل بن ہی نہیں سکتی۔ بیسب پھے ہم واضح اور قطعی دلائل کی روشنی میں دکھے بچے ہیں۔ اب خور کیجیے کہ عقل ان ساری باتوں کا تقاضا کیا تھیراتی ہے؟ بہی، یااس کے سوا پھے اور، کہ بیات، بھیڑ' سے پھر جماعت ' بے ، ایسی جماعت جس میں نظم واتحاد ہو، یک رنگی ویک حرکتی ہو، اور جے' الجماعة' کہ سکیس، اور جوابے مقصد وجود کو پورا میں نام واتحاد ہو، یک رنگی ویک حرکتی ہو، اور جے' الجماعة' کہ سکیس، اور جوابے مقصد وجود کو پورا کرنے کا بیل ہو سکے؟ کوئی شک نہیں کے عقل کا فیصلہ اور تقاضا اس کے سوااور پھونہیں ہوسکا۔

اس کے بعداس وال کاشری جواب معلوم سیجیے، اور یہی جواب فی الواقع اصل جواب ہوگا:

اس غرض سے ہم جب کتاب البی اور سنت رسول کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے پہلے قرآن تکیم کی بید ہدائیت آتی ہیں:

يَّأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا ..... وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا . (ٱلْمِران:١٠٢ـ١٠٣)

''اے ایمان والو!الله کی ری کوتم سب کے سب مضبوط پکڑلواور علیحدہ علیحدہ ندر ہو۔'' یَآیُهَا الَّذِینَ اَمَنُوا اذْخُلُوا فِی السِّلْمِ كَآفَّةً. (بقرہ:۲۰۸)

''اے ایمان والو! (اللہ اوررسول کی) اطاعت میں تم سب کے سب واخل ہورہو۔''
کہلی آیت کا منشاز پر بحث مسئلہ کے خصوص میں بالکل واضح ہے۔ وہ براہ راست یہی ہدایت
دیتی ہے کہ سارے مسلمانوں کو متحد ومنظم رہنا چاہیے، اور ضروری ہے کہ اللہ کی رہی انھیں باہم
مضبوطی سے جوڑے ہوئے ہو۔ رہی دوسری آیت، تو بالواسطہ وہ بھی اسی فریضے کی تلقین کر رہی
ہے۔ کیوں کہ ایک فردسلم کا اللہ اور رسول کی کلی اور غیر مشروط اطاعت میں اپنے آپ کو
دے وینا اس بات کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہنے دے سکتا کہ ملت پھر بھی غیر منظم حالت میں رہ

جائے۔ سارے کے سارے مسلمان اگر دین حق کواپئی زندگیاں حوالے کر دیں ۔۔۔۔ اس دین حق کو، جومعاشرے کے لیے ایک منظم جماعتی زندگی گزار ناضروری قرار دیتا اوراس کے لیے سمع وطاعت کے تفصیلی احکام دیتا ہے۔۔۔۔۔ تو اس کا حاصل لاز ما یہی ہوگا کے مسلم معاشرہ ''سیسہ بلائی ہوئی دیوار'' بن جائے۔اس لیے آیت کا منشا بالواسطہ ریھی ہے کہ ملت اگر پوری طرح متحدو یک رنگ نہ ہوتولاز ما متحدو یک رنگ ہوجائے۔

یہ مدایتیں عام اور ہمہ گیر ہدایتیں ہیں ۔ یہ کی خاص حالت ، یا کسی خاص وقت ، یا کسی خاص مقام وماحول کے لیے کسی طرح بھی مخصوص نہیں، جب بھی،اور جہاں کہیں بھی ،مسلمانوں کا کوئی چھوٹا یا بڑا گروہ موجود ہوگا، وہ ان ہدایات کا مخاطب ہوگا، اور ضروری ہوگا کہ وہ انھیں سنے اور اپنے مقدور بھر اُن پڑمل کرے۔ان آیوں کے اندر کوئی معمولی سابھی قریندایی انہیں جس ہے بی خیال کیا جاسکتا ہوکہ یہ ہدایتی صرف صحابہ کرام کے لیے تھیں۔ اس لیے ان احکام خداوندی کے مخاطب ومكلّف ہرةور كےمسلمان ہول سے، جا ہوہ بہلی صدی ہجری كےمسلمان ہول جب كه اُمت مسلمہ حبل اللہ ٔ کے شیرازے میں پوری طرح کسی بندھی تھی، جاہے اس چودھویں صدی ہجری کےمسلمان ہوں جب کہاس شیرازے کی دھجیاں اڑ چکی ہیں۔ بلکہ بچ پوچھیے تو ان احکام کا خطاب جتنی اہمیت اور شدت کے ساتھ اُس و و نظم واتحاد کے مسلمانوں سے تھا، اس ہے کہیں زیادہ اہمیت اور شدت کے ساتھ اس دَورِ افتر ان وانتشار کے مسلمانوں سے ہوگا۔ کیونکہ ان احکام کی ملی حیثیت واہمیت اُن کے لیے تو فی الواقع ایک تلقین احتیاط ہے بچھ ہی زیادہ تھی ، جب کہ ان کے لیے تھم اور وصیت سے بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ایک غدھال مریض کے لیے تندرست آ دمیوں کے مقابلے میں حفظان صحت کے اصولوں کا لحاظ بہر حال کہیں زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کلام اللہ کے بعد کلام رسول کی طرف آ ہیئے۔ نبی ملی اشعابہ بلم لی اختلاف وانتشار کی حالت کا برا ہ راست تذكره كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

مَنُ يَعِشَ مِنْكُمُ بَعُدُ لَسَيَراى إِخْتِلافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنِّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ

الرَّاشِدِيْنَ الْمَهُدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَشُّوًا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ. (ايودادُد،جلددوم، ثاب النة)

"جولوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ امت میں بہت سارے اختلافات برپا ہوتے دیکھیں گے۔ ایسے وقت میں تمھارے لیے ضروری ہوگا کہ"میری سنت" اور میرے برسر ہدایت اور پیروتن" خلفا کی سنت" کو مضبوطی سے تھا ہے اور دانتوں سے پکڑے رہو۔"

ہادی اسلام سل الشطیوس کی بیا کیک جامع اور اصولی ہدایت ہے۔ بیا کیک ایک مسلمان کا شانہ پکڑ کر تلقین کرتی ہے کہ دیکھو، اُمت میں جب بھی ، اور جس طرح کا بھی ، کوئی اختلاف رونما ہواس کے سوا وقت" رسولی خدا کی سنت" اور" خلفائے راشدین کی سنت" پر مضبوطی سے جم جانا، ورنداس کے سوا کوئی روش نہ ہوگی جو تھا رے لیے جھے ایمانی روش کھی جاسکے۔

اس حدیث میں'' سنت' کے لفظ کا مفہوم کیا ہے؟ پہلے اس بات کواچھی طرح سمجھ لینا عا ہے۔ یہاں اس لفظ کاوہ محد و دمفہوم نہیں ہے جوا یک فقہی اصطلاح کی حیثیت سے اس کا ہوا کرتا ہے، اور جو عام طور سے معروف ومتعارف ہے۔اس حقیقت کی سب سے واضح دلیل خود اس حدیث کے لفظول میں موجود ہے۔اس حدیث میں صرف 'عَلَیْکُمُ بسُنِّیمُ ''کے الفاظ نہیں ہیں بكُـ أُوسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ "كالفاظ بسي العنى اختلافات كوتت ''سنت رسول '' کے ساتھ ساتھ' خلفائے راشدین' کی سنت کوبھی دانتوں سے پکڑے رہنے کی ہدایت فرمائی می ہے۔ طاہر ہے کفتہی اصطلاح میں جس چیز کوسنت کہتے ہیں اس کا اطلاق صرف اٹھی باتوں پر ہوسکتا ہے جن کاتعلق رسول خداسلی اللہ علیہ بلم کے اقوال واعمال سے ہو، نہ کہ ان باتوں پر بھی جن کا تعلق اصلاً خلفائے راشدین پاکسی اور صحابی کے اقوال اور اعمال اوراجتها دات سے ہو۔ اس ليےاس صديث مين سنت كاوبى وسيع مفهوم ب جوازرو ك لغت اس لفظ كا بونا جا ہے، يعنى طریقه اور روش ، حبیها که بے شارحدیثوں میں یہی مفہوم اس لفظ کالیا گیا ہے۔ اور حق تویہ ہے کہ نچىملى الشعليد بلم نے اپنے ارشادات ميں جب بھى اس لفظ كواستعال فرمايا ہے، اكثر وہيش تر اسى معنى و مفہوم میں استعال فر مایا ہے۔ اس مفہوم کے اعتبار سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ نی سلی الشعابہ ہلم نے بحثیت نبی کے ،اور خلفائے راشدین نے بحثیت خلفائے راشدین کے، زندگی کے جس معاطیم میں جو پچھ کیا ہے وہ سب آپ کی اور حضرات خلفائے راشدین کی 'سنت' ہے۔ خواہ اس کا تعلق عبادتی امور، معاشرتی آ داب اور تدنی طور طریقوں سے ہو،خواہ سیاست واجتماع کے وسیع تر مسائل سے۔ اس وضاحت کی روشنی میں ارشاد نبوگ کا مدعا بہی قرار پائے گا کہ میں تھا رے سامنے دین کی پیروی ،اس کی اقامت ،اوراس کے جملہ تقاضوں کی انجام دہی کے سلیلے میں جو پچھ کر رہا ہوں ، اور میرے بعد میری ہی پیروی میں خلفائے راشدین جو پچھ کریں گے، تمھا را فرض ہوگا کہ تم بھی اور میرے بعد میری ہی پیروی میں خلفائے راشدین جو پچھ کریں گے، تمھا را فرض ہوگا کہ تم بھی وہی بچھ کرنا، خصوصاً جب اُ مت میں اختلافات سر اٹھالیس ،اس وقت تو اس امرکی ضرورت اور شدید ہوجائے گی۔

غور فرمائے، اُمت کا اجتماعیت سے محروم ہو رہنا کون می حالت ہے؟ کیا یہ حالتِ
اختلاف نہیں؟ بلاشہ یہ حالتِ اختلاف بی نہیں، بلکہ اس سے بھی آ گے کی حالت ہے۔ یہ ایک
الی حالت ہے جس کے اظہار و بیان کے لیے اگر کوئی تعبیر موزوں ہو عتی ہے تو صرف یہی کہ یہ
بے شاراختلافات کی پیدا کی ہوئی آ خری بدترین حالت ہے۔ اس لیے اگر کسی ایک اختلاف کے
رُونما ہوجانے پر آ پ کی اور آ پ کے خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں سے پکڑلینا ضروری
ہوتو بے شاراختلافات کا بدترین نتیجہ سامنے آ کچنے پر اس ہدایت کی پیروی یقینا ضروری سے
ضروری تر ہوجائے گی۔

اب آیئے دیکھیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ ہلم کی ، اور آپ کے خلفائے راشدین کی سنت ، اس طرح کے کسی معاطع میں کیار ہی ہے؟ یا کم از کم بیر کہ اصولا کیا ہو عتی تھیٰ؟

اس سلسلے میں جہاں تک نبی ملی اللہ علیہ ملم کی ذات اقدس کا تعلق ہے، آپ کی کوئی الیمی سنت، اور طریق کارتو ہم یا ہی نہیں سکتے جس کا ملی پراگندگی کی حالت سے براہ راست تعلق ہو۔ کیونکہ آپ کے مبارک دور میں اس نامبارک حالت کے پائے جانے کا کوئی عملی امکان تھا ہی نہیں۔اس

لية ك كاسوه اورآب كي سنت مين اس بات كي تلاش بهي بوجه اور نضول بي موكى كه لي انتشاراور بنظی کی کسی حالت میں آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ کا سارا کام صرف ایک نی امت کی تشکیل تھا۔اس لیے کی انتشار کے مواقع کے لیے ہمیں جور ہنمائی مل سکتی ہے وہ آپ کے ای اسوہ اورطریق کارے ماخوذ رہنمائی ہوسکتی ہے۔للبذااس غرض کے لیے بھی ہمیں صرف یہی دیکھنا ہوگا كدأمت كا تشكيل آب ني كس طرح كي تقي ؟ پحرجو بجهه، اورجيها بجهة ب كوجم اس سليل ميس كرتا ہوا یا کیں گے ای سے اُمت کی تنظیم جدید کے لیے بھی کسب ہدایت کریں گے، اور یہی حالتِ اختلاف میں آپ کی سنت کومضوطی سے پکرنا ہوگا۔ یہ بات کہ آپ نے اُمت کی تشکیل س طرح کی تھی مسی تفصیلی تعارف کی فتاج نہیں۔ ہرواقف حال جانتا ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ بلم نے صرف ای بات کوکافی نہیں قرار و بے لیا تھا کہ لوگ کلا الله الله الله کا قرار کرلیں اور پھرا ہے ا پے طور پرنمازروز وادا کرتے رہیں، بلکہ آپ کی دعوت کےلوازم ومضمرات اس ہے بہت آگے ك ك تف - آ پ نو اغتصِمُوا بِحَبُلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلا تَفَوَّقُوْا كاجِمْ فهوم استِ عمل سے قرار ویادہ بیتھا کہ جو شخص بھی اسلام قبول کرتا،اس کی زندگی آپ ہے آپ ایک مضبوط تنظیم کا جز بن جاتی اورآپ کی ایسے تمام افراوکوا جماعیت کے دشتے میں اس طرح پروئے جاتے جس طرح تسبیح کے دانے پروئے جاتے ہیں۔حدیہ ہے کہ مدنی دور کے کئی برسوں تک اسلام لانے والوں کے لیے میص ضروری تھا کہ اپنا گھریار چھوڑ کرمدینہ آجا کیں ۔ گویا ڈبنی اورمملی طور ہی پران کا ایک منظم گروہ بنتے جانا کافی ندتھا، بلکہ حالات کے تحت اس دفت ظاہری اور جسمانی طور پر بھی ان کا ایک محاذ پرآ کرجمع ہوجانا تقاضائے دین دایمان تھا۔ پیچکم آپ نے اس وفت تک واپس نہیں لیاجب تک کداسلام سیای طور پر پوری طرح مضبوط نه ہوگیا،اوراس بات کا کوئی واقعی خطرہ باتی نه ره گیا که کفروشرک کی طاقتیں اس کے قیام میں مانع ہوسکتی ہیں۔ فتح کمہ کے بعد، جب حالات اس طرح کے ہوگئے ، تب جاکر آپ نے بیاعلان فرمایا کہ اب سی شخص کو اپنے وطن سے منتقل ہوکر مدینہ آ نے کی ضرورت نہیں رہی، جو جہاں ہو وہیں رہ کر نظام ملی کا جزبنار ہےاورا پیخے انفرادی فرائض کے ساتھ اجنائی ذمدواریوں سے بھی عہدہ برآ ہوتارہ۔ (لا هِجُو اَ بَعُدَ الْفَتْحِ)

نی سلی الشعلیہ بلم کے اس طریق کارکوسا سے رکھ کر قیاس یہی کیا جاسکتا ہے کہ اگر آپ کو ملی

افتراق وانتشار کی کسی حالت سے سابقہ پیش آیا ہوتا تو آپ کی سنت اس وقت بھی یہی ہوتی لینی

آپ اس حالت انتشار کو حالتِ نظم واتحاد سے بدل ڈالنے کی کسی مکن اور موزوں کوشش ہے بھی نہ تھتے۔ اس لیے آپ کے اس طریق کار کا اقتضا یہی ہوگا کہ ملت اسلامیہ جب بھی اختلاف و

انتشارے دو چار ہو، اس کی بیا ہم ترین ذمہ داری ہوگی کہ اپنی اس حالت کو اتحاد و تنظیم کی حالت سے لاز مآبدل ڈالے۔

"سنتِ رسول " " كے بعد "سنتِ خلفائ راشدين " كى طرف آ ہے۔ چونكدة ورخلافت كا معاملدة ور نبوت كے معاملے سے فطرى طور پر مختلف تھا، اور اس میں ملی اختلاف و انتشار كا بيدا ہو جانا عملاً ممكن تھا، چنانچ ايك حد تك وہ پيدا ہوا بھی، اس ليے خلفائ راشدين كى سنت سے ميں اس مسئلے ميں براوراست رہنمائی مل سكتی ہے۔

سلسکہ خلافت کی سب ہے پہلی کڑی حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ ہیں ، اور نہ صرف یہ کہ وہ اس سلسلے کی سب ہے پہلی کڑی ہیں ، بلکہ آپ ہی کی 'سنت' ہمیں سب ہے واضح رہنمائی بھی مہیا کررہی ہے، اس لیے اس کا چاکڑہ لینا اس سلسلہ میں سب ہے زیادہ مناسب اور مفیدر ہے گار آنحضرت سلی اللہ علیہ ہم کی وفات کے بعد جب آپ امت کے سر براہ مقرر ہوئے تو عرب کے بعض قبائل ، جو علقہ اسلام میں داخل چلے آرہے تھے، ادائے ذکو ق کے معاملے میں تکم عدولی پراتر آئے ، اور انہوں نے حکومت کو مالی ذکو ق حوالے کرنے سے صاف انکار کردیا۔ صورت حال اتن نازک اور پہیدہ ہوگئی کہ فاروتی اعظم جیسا'' اَشَدُ اُللہ شُم فِی اَمُن وِ اللّٰهِ '' بھی کوئی تخت قدم الله نازک اور پہیدہ ہوگئی کہ فاروتی اعظم جیسا' 'اَشَدُ اُللہ نَائی کے اس رویے کو برداشت کر لینے اللہ کو بین میں کوئی مخت تیں بیائی ، اور پوری عزیمت واستقامت کے ساتھ صاف لفظوں میں اعلان فریادیا کہ:

''خدا کی تنم!اگران لوگوں نے اونٹ باندھنے کی کوئی ایک ری بھی، جسےدہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ علم کو دیا کرتے تھے، میرے حوالے کرنے سے انکار کیا تو میں ان سے اس کے لیے جنگ کروں گا۔'' (مسلم،جلداول)

اس اعلان کے لفظ لفظ کواچھی طرح غورہے دیکھیے ۔حضرت صدیق اکبڑینہیں فریارہے ہیں کداگران لوگوں نے زکوۃ نکالنا بند کردیا تو میں ان سے جنگ کروں گا، ملکہ پیفر ماتے ہیں کہ اگران لوگوں نے اپنی زکو ہ کی رقم میرے ( یعنی اسلامی حکومت کے ) حوالہ کرنے ہے اٹکار کیا تو میں ان سے اس کے لیے جنگ کروں گا۔ دوسر لفظوں میں آپ کے نزد یک بجائے خود ہی بات بھی جنگی اقد ام کوضروری قرار دے دیت ہے کہ لوگ حکومت کے بیت المال میں اپنی زکو ۃ داخل کرنے سے انکار کردیں، چاہے اپنی جگہ زکو ہ کے نکا لنے اور بطور خووا سے ستحقین پرتقیم کر دینے میں وہ کسی کوتا ہی کورواندر کھتے ہوں۔ ہر مخص محسوس کرے گا کہ بیرواضح طور پر اسلامی نظام ا جمّا عي كا مسئله تھا۔ زكو ة روك لينے والول كا طرزعمل أس نظام ميں ايك رخنہ ڈال رہا تھا، اور حضرت ابوبكر كابياعلان جنگ اس نظام كواى رفنے محفوظ ركھنے كے ليے تھا۔اس ليے آپ کے اس طرز عمل سے آپ کی سنت میتعین ہوئی کہ لتی نظام اجماعی میں پیدا ہونے والے کسی بھی خلل کو بر داشت نہیں کیا جاسکتا ،اور ہر قیت پراس کی روک تھام پااس کا زالہ ضروری ہے۔

ایک دوسری روایت میں اس داقعہ کی میرمزیر تفصیل موجود ہے کہ حضرت عمرؓ نے آپ کو جب میمشورہ دیا کہ:

یَا خَلِیُفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم تَاَلَّفِ النَّاسَ وَارُفُقُ بِهِمُ. ''اے خلیفہ رسول !ان لوگوں سے ملے جڑے نظر آ یے اور زمی کارویہا ختیار کیجے۔'' تو آپ نے اس کے جواب میں جو کچھٹر مایاس کے الفاظ یہ تھے:

''عمرٌ! زمانهٔ جالمیت میں جہاںتم اتنے سخت تھے وہاں اب اسلام میں اتنے بودے بن رہے ہو! کوئی شکنہیں کہ دحی کا سلسلہ موقو نب ،اوراللہ کا دین کمل ہو چکا ہے۔ کیا اب وہ

ميرے جيتے جي ناتص ہور ہے گا؟'' (مڪلوة، باب منا قب ابي برا) حضرت ابوبکڑ کے ان لفظوں سے زیر بحث مسئلے میں ایک اور بہلو سے رہنمائی ملتی ہے۔ آپ کے بدالفاظ اس بات کا کھلا ہوااعلان ہیں کہ دین کے مطالبات میں سے اگر کوئی ایک مطالبہ بھی پورا کرنے ہے انکار کیا جار ہا ہوتو آپ کے نزد یک بیدر اصل دین ، جواللہ تعالیٰ کی طرف سے کمل کیاجاچکاہے، ناقص ہوکررہ جاتاہے، اورمومن وسلم ہونے کی شان بدہر گزنبیں ہے کہ صبرو سکون ہے اس صورت حال کو برواشت کرلیا جائے۔ بلکہ ضروری ہے کہ اس دینی مطالبے پڑمل کرنے عمل کرانے اور دین کامل کو ناقعی ہور ہنے کے خطرے سے محفوظ کر لینے کو دفت کا ایک اہم ترین فریضہ بنالیا جائے ۔ گویا دین کو ناتھ بنائے جاتے وقت یا اس کے ناتھ بنا دیے جانے ک شكل مين خليفة رسول كي سنت أيهوئي كداساس كي اصل حالب كمال يرباقي ركھنے يا اس كى طرف واپس لے جانے کی ہرمکن کوشش کی جائے۔اب سوچیے،شیراز ہُ ملت کا بھمر جانا اور "وَاعْتَ حِسمُوا بِسحَبُلِ اللَّهِ جَعِيْعًا وَلا تَفَرَّقُوا" بجيد بنيادي مطالبة وين كافراموش بوكرره جانا دین کے ناقص ہور ہنے کی بات ہوگی پانہیں؟ طاہر ہے کہ اس سوال کا ایک ہی جواب ہوسکتا ہے، اور وہ بیکہ اگر چند قبائل کا حکومت کوز کو ہ اوا کرنے سے اٹکار کرنا دین کے ناقص ہور ہے کے ہم معنیٰ ہے، تو پوری اُمت کا سرے سے بے امام و بے نظام بن جانا ، اور بے ثارا حکام شریعت کامعطل ہور ہنایقینا وین کے ناقص بی نہیں بلکہ ناقص تر اورا پانچ بن جانے کے ہم معنی ہوگا۔اگر حقیقت پیہے تواس کی موجووگ میں آنجاب کی سنت' کی پیروی صرف یہی ہوسکتی ہے کہ ملت کو پھر سے شیراز ہ بند کیا جائے ،اوراس کی کھوئی ہوئی منظم زندگی اسے داپس ولا وی جائے۔

ایک دوسراارشادنبوی ملاحظه مو:

إِنَّ اللهِّيْنَ بَدَعَ غَرِيْبًا وَيَوْجِعُ غَرِيْبًا فَطُوْبِي لِلْغُوَبَاءِ الَّذِيْنَ يُصُلِحُونَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِى مِنْ سُنَتِى. (ترَمْى جلدوم مِنْ 17)

'' وین کا آغاز 'غربت' کے عالم میں ہوا تھا، اور ایک وقت چل کروہ پھرای عالم میں لوٹ

جائے گا۔ تو مباری ہوان نخر ہا' کے لیے جواس وقت میری سنت میں کی اُن چیز وں کو پھر ہے درست کریں گے جنمیں لوگوں نے بگاڑر کھا ہوگا۔''

اس حدیث میں اُمت کی آئندہ گری ہوئی حالت کی خبر دیتے ہوئے جن لوگوں کوخوش بخت اور قابل مبارک باوفر مایا گیا ہے ،غور کیجیےوہ کون اور کن صفات کے لوگ ہیں؟ بیرہ ولوگ ہیں جور سول خداملی الله علیه به ملی منت ورطریقے کے ان اجز اکو پھر سے ٹھیک تھاک کریں سے جنھیں غافلوں اور بدعملوں کے ہاتھوں نے بگاڑ رکھا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ نبی سلی اللہ ملیے ہملم نے اپنے اس ارشاد میں آئندہ کی ایک خبر دینے سے زیادہ دراصل ایک وصیت فر مائی ہے اور وہ یہ کہ جب بھی آپ کی 'سنت' کے کی جزیر آنجی آئے مصاحب احساس مسلمان اس کی حفاظت یا بحالی کے لیے کوئی وقیقہ ا تھاندر کھیں۔ دنیا میں زندگی بسر کرنے اور اللہ کا بندہ بن کرر ہے کا جوطریقہ آپ چھوڑ گئے ہیں اس کے کسی ایک حصے کو بھی بے پر وائی کے ساتھ حوادث زمانہ کی نذر ہوجانے و نیاا بمان کی موت ہے، چاہے قانون (فقہ) کی نگاہ میں اس کی اہمیت چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کیوں کہ جہاں تک الله کی بندگی ادر رسول کی پیردی کا تعلق ہے، آپ کی ہر سنت سنت ہے، ادر آپ کا قائم کیا ہوا کُوئی ایک نقشِ قدم بھی نہیں جے مومن کی نگاہ مٹایا مُتا ہواد کھیر سکے۔

یہاں پھرای سوال کو سامنے لائے، اور سوچے کہ کیا طت کے بند بند کا اکھڑ جانا اور اس طرح شریعت کے بیشت کے بیشتارا دکام کا معاملات زندگی سے بےتعلق ہوکر رہ جانا دین کا کوئی معمولی فساد، اور سنت وطریق رسول کا کوئی چھوٹا موٹا بگاڑے؟ بقینا نہیں۔ یہ بگاڑتو اتنا ہزا اور اتنا مہلک ہے۔ کہ اس سے ذیادہ بزے اور مہلک بگاڑ کا دین وسنت رسول کے بارے میں تصور بھی مشکل ہے۔ پھر سب سے بڑے اور مہلک بگاڑ کے سلطے میں، وصیت نبوگ کا حق کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے؟ لیمن ان لوگوں کے کرنے کا کام کیا ہوگا جو سے معنوں میں اسلام کے پیرو ہوں، اور جن کو نظریا کا کہ خطاب بل سکتا ہو؟ بلاشہ اس سوال کا بھی ایک بی جواب ہوگا، اور وہ یہ کہ ملت کے بھرے ہوئے

شیرازے کو پھرے درست کرنے ،اوراس کے مطلوبہ تلم اجہا می کواز سرِ نو قائم کر ڈ النے کی فکر ہر فکر

پرغالب ہوجائے ،اوراس کی خاطر ہروہ جدو جہد کی جائے جو کی جائتی ہو۔ قرآن وسنت کے بعد اگر ہم فقہی اور کلامی اصولوں ہے بھی دیکھنا چاہیں تو اس بارے میں، جيها كه بونا جابي،اس معتلف كوئى چيزنه بائيس ك- چنانچ گزشته ابواب مين انظم مملكت كى د نی ضرورت' کے زیرعنوان ائمہ اسلام کی بیقر بحات آپ کے سامنے آ بی چک ہیں کہ قیام خلافت کے واجب ہونے پرأمت كا اجماع ہے، ادراس قيام خلافت كى ضرورت علام تفتازانى کے لفظوں میں اس لیے ہے کہ بہت سے واجبات شرعیہ کی بجاآ وری ای چیز پر موقوف ہے۔ (لانً كثيرا من الواجبات الشرعية يتوقف عليه) يدونول هيقيش اكرنا قابل الكاري بول كي كەپەدونوںا يكەتبىرى حقىقت كاد جودضرورى ٹھيراتى جيں،ادروه بيكەاگرامت ميں اجتماعيت ادر تنظیم باتی نه رہ گئی ہوتو اس کا فرض ہوگا کہاہے پھر سےاپنے اندر قائم کرے۔ کیونکہ میں اجتماعیت اور تنظیم وہ چیز ہے جس پرخلافت وامامت کا قیام موقوف ہے۔اگر دیواروں کے بغیر حیت نہیں بنائی جاسمتی تونظم اجماعی کے بغیرنظم خلافت بھی قائم نہیں کیا جاسکتا۔ مانا ہوااصول ہے کہ وہ کا مجھی فرض بن جاتا ہے جس پرکسی فرض کا ادا ہونا موقوف ہو۔ بہت سے دین احکام کی بجا آ وری ایک امام کے تقرر پرموتوف ہے، اور امام کا تقرر امت کے شیراز ہبند ہونے پر منحصر ہے۔اس لیے پہلی بات کا ضروری ہوتا دوسری کے ضروری ہونے کی دلیل بن گیا، اور جب دوسری ضروری ہوگئ تو

اس سے تیسری کا بھی ضروری ہونا آپ سے آپ لازم آگیا۔

نظم اجتماعی کی بحالی کاطریقه برادینچ کرجار برساین قدر تی

یہاں پہنچ کر ہمارے سامنے قدرتی طور پریہ وال آکھڑا ہوتا ہے کہاس کام کا سیح طریقہ کیا ہوگا؟ بیامت، جوایک بھیڑی شکل اختیار کر چکی ہے، پھر الجماعة 'کس طرح بن عتی ہے؟ اورا سے اس کی کھوئی ہوئی منظم اجتماعیت واپس کیے ل عتی ہے؟ بیہ وال بجائے خووتو کافی اہم تھا ہی، جمر موجودہ صورت حال نے اسے اور زیادہ اہم اور ساتھ ہی سخت پیچیدہ بنا دیا ہے۔ کیونکہ بیہ وال اگر چدالیا فطری اور عملی سوال تھا جو سوچھ ہو جھ رکھنے والوں کے ذبن میں برابر موجود چلا آ رہا ہے اوراس لیے اس کا جواب بھی برابر سوچا جا تارہا ہے، لیکن اس سوچ بچار کے سلسلے میں اب تک عام طور پر جو پچھ سنا اور دیکھا گیا ہے وہ تخت نا تسلی بخش ہی نہیں بلکہ بچائے خوداختلاف واختثار کی ایک افسوس ناک مثال ہے۔ جس کے نتیج میں مسئلہ بہت پچھا لجھ بھی گیا ہے۔ اس لیے اس پر ہمیں یوری توجہ سے خور کرنا ہوگا۔

اس غور وفکر کی ابتدا کرتے وفت تین بنیادی اور مسلم حقیقین ہمارے ذہنوں میں بالکل واضح رتنی جا ہمیں ۔

ایک تو یہ کہ اُمت مسلمہ کو ضرورت، جیسا کہ''اسلامی اجتماعیت'' کی بحث میں تفصیل سے بتایا جاچکا، کسی مجرد اور بے قید اجتماعیت کی نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک مخصوص قتم کی اجتماعیت اور وحدت مطلوب ہے، جس کا شیرازہ صرف'اللّٰد کی رئی' ہواور جس کے وجود کا مقصد شہادت حق، امر بالمعروف ونبی عن المئر اورا قامت دین کے سوااور پھھنہ ہو۔

دوسری مید که جس طرح منظم اجماعیت کی بحالی ایک دینی ضرورت ہے، ای طرح اس بحالی کا طریقہ بھی 'وین' ہی ہونا چا ہے۔ لینی اس طریقے کا تعین صرف کتابِ الہی اور سدتِ رسول کریں گی ، نہ کہ زید و بکر کے فلسفے اور نظریے ، یاغیر اسلامی تحریکوں کے تجرب اور سنتیں۔

تیسری بیرکتی برکتی کہ مجس طرح اس بارے میں آنخضرت ملی الشعلیہ بلم کی سنت سے کوئی راست اور صرح ہدایت نہیں پاسکے کہ ملی انتظار کی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ای طرح اس بارے میں بھی نہیں پاسکتے کہ جو پچھ کرنا ہے اسے کس طرح کرنا چاہیے؟ اور یہاں بھی وجہ ٹھیک وہی ہے جو وہاں تھی۔ بعنی یہ کہاں وقت اُمت کی جس حالت اختلاف کوسا منے رکھ کرہم گفتگو کر رہے ہیں وہ اس حالت سے بہت مختلف ہے جس میں آنخضرت سلی الشعلیہ بلم کو کام کرنا پڑا تھا۔ ہمارے سامنے ایک اسلامی مسلمان ملت کی اصطلاح و تنظیم نو کا مسئلہ ہے جو پہلے سے موجود چلی آر ہی ہے جب کہ رسول اللہ کے سامنے مسئلہ ایک نی امت کی تشکیل کا تھا۔ اس لینظم اجتاعی کی بحالی کا کام کرنے رسول اللہ کے سامنے مسئلہ ایک نی امت کی تشکیل کا تھا۔ اس لینظم اجتاعی کی بحالی کا کام کرنے

ے لیے اگر رسول خداسلی الله علیہ کم اسوہ اور طریق کاریش کوئی بدایت ال سکتی ہے تو وہ آپ کے اسوہ ہے اخذ کی ہوئی ہدایت ہی ہو یکتی ہے۔ پھریہ بات سیمیں تک نہیں رہتی، بلکہ اس کے تقاضے اور آ گے تک چینچتے ہیں۔ دونوں حالتوں کے اُس فرق کی وجہ ہے، جس کا ذکر ابھی ہوا،اگر زیر بحث حالت کے لیے صریح اور راست رہنمائی اسوہ نبوی سے نہیں ال سکی تو خود قرآن مجید سے بھی نہیں مل سکتی۔اس کی وجہ قر آن تھیم کی وہ مخصوص نوعیت ہے جواُسے خالص علمی کتابوں سے میتز کرتی ہے۔علمی کتابوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے موضوع سے تعلق رکھنے والی تمام ممکن باتوں اور حالتوں کوایک ایک کر کے لیتی ہیں،اوران کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرتی چلی جاتی میں۔ان کواس بات سے بہت کم بحث ہوتی ہے کہاس وقت ان کے مخاطب کے ملی مسائل حیات کیا ہیں ۔ بلکہ بسااوقات تو ان کا کوئی متعین مخاطب بھی نہیں ہوتا،اوروہ بالکل تصورات کی ونیا میں اپنے فلنے بھھاررہی ہوتی ہیں لیکن اللہ کی کتاب انسانیت کا ہاتھ پکڑ کراسے فلاح کی منزل تک بہنچانے کے لیے آئی تھی ،اس کا ایک متعین مخاطب تھا ،اورا یک متعین مثن ۔وہ جو پچھ کہتی ضرورت وقت کے تقاضے ہی پر کہتی۔اس لیے اس نے اُمت مسلمہ کونظم واجتماعیت کے ہتھیاروں ہے سلح کرنے کے سلسلے میں ہدایتیں دیتے وقت اگرایک ٹی اُمت کی تفکیل ہی کے مسئلے کوسامنے رکھا،اور یہلے ہے موجود کسی پرا گندہ مسلمان ملت کو ذہن میں رکھ کرصراحثاً کوئی بات نہیں فر مائی ،تو اسے ایسا کرنای جا ہےتھا۔

ان تیوں واضح اور سلم حقیقق کو ذہن میں رکھے۔اس کے بعداللہ کی کتاب اوراس کے رسول گی سنت 'پرنظر ڈالیے ،اور یہ دیکھیے کہان کی رُوسے ملت کی نئی تنظیم کا صحیح طریقہ کیا ہوسکتا ہے؟

قرآن مجید نے امت مسلمہ کی تفکیل کے وقت سے متحد ومنظم کرنے کے بارے میں جو بنیادی ہدایتیں دی تھیں ،ان کا تعارف پچھلے اوراق میں ،''اسلامی اجتماعیت'' کے زیرعنوان ، پوری تفصیل سے گزر چکا ہے۔ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ رہلم نے ان ہدایتوں کی لغیل کس طرح کی تھی۔ یہاں ان ساری چیزوں کوسا منے رکھتے ہوئے اس اہم سوال پرغور تیجیے کہ لغیل کس طرح کی تھی۔ یہاں ان ساری چیزوں کوسا منے رکھتے ہوئے اس اہم سوال پرغور تیجیے کہ

لمت كَ تظيم جديد كمسئل مين ان قرآني مدايون كي اوراس نبوي طريق عمل كي اصولاً كياحييت موكى؟ آياان مدايون كااطلاق اس معالم يرجمي موكايانبيس؟ اورا كرموكا توكس مدتك؟

اس سوال کوحل کرنے کے لیے جمیس قرآن مجید کی ان مدانتوں کے الفاظ اور انداز بیان کا، اوررسول خداملی الشعلی ولم کے اس طریق عمل کی داخلی نوعیت کا پھرے جائزہ لینا ہوگا، اور کبری نظر ڈال کرد کھناہوگا کہ ایک خاص صورت حال سے متعلق ہونے کے باوجودان کے اندر عموم کی شان یائی جاتی ہے یانبیں؟ یعنی ان کی حیثیت بنیا دی طور پر عام اور اصولی مدایات کی ہے یا حقیقب واقعی اس کے برعکس ہے؟ یہ جائزہ ہمیں اس کا جواب واضح طور پر اثبات میں وے گا۔ کیونکہ متعلقہ آ بیوں میں ہم اس طرح کا کوئی اشارہ بھی نہیں یاتے جس سے بیچسوں کیا جاسکے کہ قرآن کی ہے ہدایتی بنیادی طور برصرف بی کے در سعے سے بنے دالی ایک بی اُمت کی تشکیل و تنظیم بی سے تعلق رکھتی ہیں، اور اگر اس کے بجائے پہلے سے موجود مسلمان ملت کی اصلاح، تعمیر اور تنظیم کا مسكدسا منے بوتواس كے ليے كوئى اور طريقدا پنانا جا ہيا۔اس كے بخلاف بم صاف و كيمتے ہيں كہ ان آ يول ميں جو پچوفر مايا كيا ہے اس ميں كى كوئى بات بھى اليينبيں جوسلم اصولى مدايت كى شان ندر کھتی ہو۔ حتیٰ کہ ان میں خطاب کا جوانداز اختیار کیا گیا ہے وہ بھی بالکل عموی ہے۔ یعنی بات يون بيس فرمائي مي ہے كه:

اے نی! اُمت مسلمہ کی تفکیل و تنظیم ان بنیا دوں پر کرد، یا اے اصحاب نی ! شسیس ان خطوط پراپنے کوسنوار نااورمنظم کرنا جاہیے، بلکہ یوں فر مائی گئی ہے کہ

"اے اہل ایمان! اللہ کاٹھیکٹھیک تقویٰ اختیار کردے۔۔۔۔اورتم سب کے سب اللہ کاری کومضبوطی ہے پکڑو۔"

کیا بیاس حقیقت کا داضح قرینز نہیں کہ' اہل ایمان' کواپلی تنظیم کا فریف ہمیشہ آخی خطوط پر انجام دینا چاہیے، چاہے وہ اس وقت کے' اہل ایمان' ہوں جب کہ اُمت کی تفکیل ہور ہی تھی، چاہے بعد کے کسی دور کے'' اہل ایمان' ہوں جب کہ لمت کے منتشر ہوجانے کے باعث اس کی عقلی پہلو ہے دیکھاجائے تواس کے نتیج میں بھی کوئی دوسری بات نہ پائی جائے گ۔ کیونکہ معاملہ جائے تھیل اُمت کے وقت کی تظیم کا ہو، چاہے بعد کی تنظیم کا ہیا کیہ طے شدہ حقیقت ہے کہ مقصد دونوں کا ایک بی ہے۔ جب مقصد ایک بی ہے، تو صرف اتنی بی بات ہے کہ ایک کے مقصد دونوں کا ایک بی ہے۔ جب مقصد ایک بی ہے، تو صرف اتنی بی بات ہے کہ ایک کا ارکان باہر ہے چھانٹ جھانٹ کرا کھے کیے جاتے ہیں اور دوسری کے اندر بی سے بلائے جاتے ہیں، کام کے طریقوں میں کون سا بنیادی فرق پڑسکتا ہے؟ ہاں، جہاں تک افراد کے اخلاقی، معاشرتی اور نہ بی حقوق کا تعلق ہے، اس اندر اور باہر کی بنا پر فرق ضرور واقع ہوجائے گا، اور ایک معاشرتی اور نہ بی حقوق بھی بہر حال کہیں زیادہ ہوں گے، خواہ اس غیر مسلم کے مقابلے میں ایک بے عمل مسلمان کے حقوق بھی بہر حال کہیں زیادہ ہوں گے، خواہ اس کو حقوق بھی بہر حال کہیں زیادہ ہوں گے، خواہ اس کے درمیان پایاجا تا ہے۔ بلاشبہ بیفرت اپنی جگہ بڑا عظیم فرق ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شرخیں کہ شخیم ملت کے بنیادی اصولوں پر وہ کی طرح اثر انداز نہیں ہوتا۔ اثر انداز ہونا تو الگ رہا، اس فرق کا اس مسئلے ہے کوئی تعلق بی نہیں دکھائی پڑتا۔

غرض جس پہلو ہے بھی دیکھیے، ملت کی تنظیم جدید کا طریقہ بھی بنیادی طور پر وہی ہوگا جو اُمت مسلمہ کی تشکیل کے متعلق قرآن حکیم اور اسوہُ رسول میں پایا جاتا ہے، اور وہ ان نکات پر مشتل میں گا

(۱) کام کی ابتدا' رجوں ن الحق' کی دعوت عام ہے کی جائے۔ پوری قوت ہے ملت کی خود شنا کی کو ابتدا کر اسے یا دولا یا جائے کہ وہ اس زمین کی سطح پر کس کام کے لیے موجود ہے، اور جس دین سے اپنی وابستگی کا دعو کی رکھتی ہے وہ اس کے افراد کو کن صفات سے آ راستہ، ادرا سے اجتماعی طور پر کس مقدس مہم میں مشخول و کھنا چاہتا ہے۔ اس نفیر عام' کے جواب میں اس کے جو اجتماعی میں مشخول و کھنا چاہتا ہے۔ اس نفیر عام' کے جواب میں اس کے جو افراد شعور کے ساتھ لبیک کہ کر آ مے برهیں، انھیں بتایا جائے کہ تمھارے آتا و مولی کا مطالبہ یہ افراد شعور کے ساتھ لبیک کہ کر آ مے برهیں، انھیں بتایا جائے کہ تمھارے آتا وادولی چیز الی نہ ہے کہ اپنے آپ کواس کے حوالے کر دو، اور اس کی رضا کے سواتھ محارے سامنے اور کوئی چیز الی نہ

رہ جائے جس پرتمھاری نگاہیں ٹکسکیں۔

إِتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَيِّهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُّسُلِمُونَ. (آل عران ١٠٢) (۲) جولوگ 'رجوع الی الحق' کی اس دعوت کوفکری طور پر اطمینانِ قلب کے ساتھ قبول كرلين،اورمملى طور پراپنة آپ كوالله كے حوالے كرنے پر تيار ہوجائيں، أخيس بتايا جائے كهايخ جس بھولے ہوئے مقصد کوتم پھر سے اپنار ہے ہو وہ ایک عظیم مقصداورایک دشوارمہم ہے بتم اسے سر کرنے کے قابل اس وقت تک ہرگز نہیں بن سکتے جہب تک کہتم سب ایک تنظیم، ایک وحدت، اورایک بنیان مرصوص نه بن جاؤ۔اس کے علاوہ تمھارے مومن ومسلم ہونے کا فطری تقاضا بھی یمی ہے۔اس لیے تھارا الگ الگ 'متقی' اور'مسلم' بن جانا ہی کافی نہ ہوگا، بلکہ ضروری ہے کہ تم سب مل كرايك اليي منظم جماعت بن جاؤ جوايين اجمّا كي وجود ميں بجائے خود بھي ايك' مومن، متقی اورمسلم'' وجود ہو۔اس طرح جولوگ ایک منظم جماعت کی شکل اختیار کر لینے کے لیے تیار ہوں ----اورا گروہ اینے 'رجوع الی الحق' کے فیصلے میں مخلص ہوں گے تو کوئی وجنہیں کہ اس کے لیے تیار نہ ہوں ---- انھیں اس تنظیم کا جزوتر کیمی بنانے والی چیز حبل الله ( یعنی الله کے دین) اور دخول فی السلم ' ( یعنی کامل اطاعت ) کے سوا اور پچھرنہ ہونا چاہیے کسی ایسے خض کواس شظیم میں ہرگز نہ لیا جائے جسے کوئی اور رشتہ لا کر جوڑ رہاہو، جس کا حقیقی محرک اللہ کی رضا اور آ خرت کی کامیابی کے سوا اور کچھ ہو، اور جس کے سامنے صرف امر بالمعروف، شہادت حق ، اور ا قامت وین بی کا فریضه انجام دینانه هو\_

وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا. (آلمران:١٠٣)

(۳) قائم ہونے والی تنظیم کے دوحقیقی فرائض ہوں گے، جن ہے وہ ایک کمیح کے لیے بھی آئکھیں بند نہیں کرسکتی، اور جن پر اس کی کوششیں برابر مرکوز رہیں گی: ایک تو یہ کہ دوسرے افراد ملت کو'رجوع الی الحق' کی دعوت دے۔ دوسرے یہ کہ افرادِ تنظیم کی تعلیم وتربیت کا اہتمام رکھے۔ ان دونوں با توں کی ضرورت اور اہمیت بالکل واضح ہے۔ پہلی کا منشا یہ ہے کہ تنظیم کا اکھوا برابر بڑھتا رہے، یہاں تک کہ وہ تناور درخت بن جائے ،اوراُمت کے بھر ہے ہوئے اجزا ایک ایک کرکے اس کے نیچ آ جا کیں۔ دوسری کی غرض و عایت سے ہے کہ ظلم کی اندرونی تو اتائی برابر قائم رہے، نہ صرف قائم رہے بلکہ بڑھتی رہے۔ اس کے افراد میں ایمان ، تقوی اور اسلام کی روح مرجھانے نہ یائے، بلکہ پہم حیات تازہ پاتی رہے۔ ان کے اندر تنظیم سے وابنتگی کا حقیقی محرک نہ بھی کمزور بڑنے یائے، نہ کی اور محرک سے متاثر ہونے یائے۔

رسے پات کہ جارت کا رائے ہاتا۔ تنظیم نو کی عملی شکل

تنظيم ملت كاطريقه متعين موجاني كي بعديد بحث اصولاً توختم موجاتي ب، مرعملا ختم نهيس ہوتی ۔ کیونکہ ایک مسئلہ اب بھی حل طلب رہ جاتا ہے، اوروہ بید کہ اس تنظیم ٹو کی عملی شکل کیا ہوگی؟ بیہ كام كس طرح انجام يائے گا؟ ايك نبي كي موجودگي ميں توبيه سئله كوئي مسئلة بيں رہتا۔ليكن جب صرف امت ہی امت ہوتو یدا یک اہم مسلد بن جاتا ہے۔البتہ جہال تک طریق تنظیم کے پہلے اصولی کتے کاتعلق ہے،اس کی حد تک توعمل درآ مد کا معاملہ بالکل صاف ہے۔ کیونکہ یہ بات ہر وقت متوقع ہے کہ نضاییں فرض کا حساس أبحرآئے ،اور کو کی مخص یا پچھا شخاص رجوع الی الحق ، کی منادی کرنے اٹھ کھڑ ہے ہوں ،اورتو قع کی بھی کیابات ہے؟ابیا تو کسی نہ کس شکل میں آئے دن ہوتا ہی رہتا ہے، کیکن پھر بعد میں کیا ہو؟ کا تنظیم کے باتی دونوں اصولی مکتوں پڑمل کیے ہو؟ آ گے قدم کس طرح بڑھے؟ اس انجرے ہوئے احساسِ فرض کو اور 'رجوع الی الحق' کی اس ابتدائی منادی کومطلوبہ تنظیم کی آخری منزل تک پہنچا دینے کا پروگرام کیا ہوگا؟ بیدسئلہ صاف اور بالکل واضح نبیں ہے۔اس لیےوہ اپناحل حامۃاہے۔غور کرنا چاہیے کہ اس کا صحیح حل کیا ہوگا؟

ظاہر ہے کہ اس حل کو تلاش کرنے کے لیے بھی ہمیں کسی اور چیز سے نہیں، بلکہ کتاب وسنت ہیں ۔ ہی ہے رہنمائی حاصل کرنا چا ہیے۔ بیرہنمائی ہمیں جن آیتوں اور حدیثوں سے مل سکے گی ان میں سے گئی ایک کتاب کے ابتدائی مباحث میں نقل بھی کی جا چکی ہیں۔ ایک باران پر پھرنظر ڈال لیجیے۔اس کے بعدسوچے ، جودین ہرکام کوحتی الوسع باہم مل کر، اور ایک امام یا امیر کی قیادت میں انجام دیناضروری، یا کم از کم په که پهندیده قرار دیتا مو، جونما زجیسی بظام کمل علیحدگی اور تنهائی جا ہے والى عبادت كے ليے باجماعت كامثالى اجتمام اور ايك امام كى معيارى اقتدا واجب قرار ديتا ہو، جو ز کو ة ، حج اور روز ہے کی عباوتوں کو بھی ممکن حد تک اجتماعی شکل ہی میں ادا کرنے کا حکم دیتا ہو، جو اس بات تک کو جا ئزنة مجھتا ہو کہ جنگل میں سفر کرنے والے تین آ دمی بھی اینے میں سے ایک کواپنا امیر نہ بنائے ہوئے ہوں ---- کیاالیادین اس بات کو پیند کرسکتا ہے کہ تنظیم ملت جیسی عظیم الشان مہم کی نقم وقیادت کے بغیرانجام دی جائے؟ ادر کیا تنظیم کا پیطریقہ اس کی ان ہدا توں سے ہم آ ہنگ اوراس کے مزاج کے مطابق ہوگا ؟عقلِ سلیم اس سوال کا جواب یقینا نفی ہی میں دے گ \_ بلاشبه کی دَور میں ہم' جماعت' اور' امیر' دنظم' اور' اطاعت' کے الفاظ بولے جاتے نہیں سنتے \_ گریه نگاه کا دهوکا ہوگا اگر ہم اس ہے بیخیال کرلیں کہ دہاں ان الفاظ کے معانی بھی موجود نہ تھے۔ جس ذات گرامی براس کے فدا کارساتھی اپنی جانیں چھڑ کتے تھے، جواس آسان کے پنچان کی سب سے محبوب متاع تھی، جس کے اشارے بھی ان کے لیے بڑے سے بڑے آ مرول اور شہنشاہوں کے فرامین سے بڑھ کر واجب التعمیل اور قابل احرّ ام تھے، وہ کب اس بات کی ضرورت مند تھی کدان کے سامنے اپنی قیادت اور امارت کا قانونی لفظوں میں اعلان کرے، اور ان ے اپنی اطاعت کے عہد نامے لکھوائے! چنانچہ اس پورے دَور میں ایک واقعہ بھی ایہانہیں پایا جاسكتا جواس بات كا ثبوت بوكه و بإل معناً بهي نظم اجتماعي اور نظام اطاعت موجود نه تفا\_ <u>پ</u>يم ريهمي يادر بكرابل ايمان كى شان مين أو اَمُسرُهُمُ شُورى بَيْنَهُمُ "كالفاظ كمى بين نازل موت تھے۔ کیا بیالفاظ ان لوگوں کے حق میں فر مائے جاسکتے تھے جن میں نہ کوئی اجماعیت ہونہ کوئی نظم؟ كوئى شك نہيں كەتارىخى حقائق كى طرح بيالفاظ قرآنى بھى اس امر كا ثبوت ہيں كەتكى دور ميں نظم و اطاعت کے الفاظ جا ہے استعمال نہ کیے گئے ہوں، لیکن وہاں ایک مضبوط نظم ضرور موجودتھا، ایک جان داراجتماعیت یقیناً کارفر ماتھی ، دعوت اورامت کے اہم معاملات میں سر جوڑ کر بہر حال بیٹھا جانا تھا، غور و بحث کے بعد فیصلے ہوتے تھے، اور ان فیصلوں کے مطابق ہی پورا گروہ موشین عمل پیرا ہوتا تھا، اور نی سلی الشعلیہ لم کے إذان کے بغیر کوئی بات انجام نہ پاتی تھی۔

بہتر ہوگا کہ اس جگہ ایک اصولی حقیقت سمجھ لی جائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب تک دورے دورت جن قبول کرنے والے افراداس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جس طرح کے لوگ کی دور کے اہل ایمان تھے، اوران کا دائی وراہنما اس طرح کی شخصیت ہوتی ہے جس طرح کی شخصیت ان کے درمیان وہاں موجودتی، اس وقت تک جماعت اور امارت 'نظم' اور اطاعت 'کے الفاظ ہولے جانے کی سرے ہے کوئی ضرورت بی نہیں ہوتی۔ بلکہ یوں کہنا چا ہے کہ اس وقت ان الفاظ کا بولا جانا اس شخصیت کے مقام عظمت ومجوبیت پر بھی حرف لانا ہے، اور اس کے تلقی پیروؤں کے جذب محبت و تعظیم کی بھی اک گونہ تو ہیں ہے۔ بیالفاظ تو صرف اس وقت ہولے جاسکتے ہیں جب یہ دونوں با تیں، یاان میں ہے کوئی ایک موجود نہ پائی جاتی ہو۔ چنا نچہ یہی وجہ ہے کہ کے میں جہاں دونوں با تیں، یاان میں ہے کوئی ایک موجود نہ پائی جاتی ہو۔ چنا نچہ یہی وجہ ہے کہ کے میں جہاں اس کے ساتھ ساتھ 'و کہ کا تھون کا فی تھی، وہاں مرہے میں 'بِحَیْلِ اللّٰہِ '' کی صراحت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 'و کہ کا تھون قوا'' کی کھی ہوا ہے۔ بھی ضروری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ 'و کہ کا تھون قوا'' کی کھی ہوا ہے۔ بھی ضروری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ 'و کہ کا تھون قوا'' کی کھی ہوا ہے۔ بھی ضروری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ 'و کہ کا تھون گون گون '' کی کھی ہوا ہے۔ بھی ضروری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ 'و کہ کا تھون گون گون '' کی کھی ہوا ہے۔ بھی ضروری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ 'و کہ کا تھون گون گون '' کی کھی ہوا ہے۔ بھی ضروری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ 'و کو کہ کا تھون کا فی کھی ہوا ہے۔ بھی ضروری ہوگی۔ اس

ای طرح کی دور میں ظم واطاعت کا ظاہر لفظوں میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ مگر مدنی دورشروح ہوتے ہی ' آجائے۔ عُوا السرَّ مُسؤلُ '' کے الفاظ استعال کیے جانے لگے۔ ایساصرف اس لیے ہوا کہ مدینے میں پہلی بات موجود ندرہ گئ تھی، لینی اس وقت کے 'اہل ایمان بلا استناسب کے سب و یہ ہی کالص، فدا کاراور سرا پااطاعت نہیں رہ گئے تھے جیسے کہ کی دور کے تھے۔ بلکدان میں ایک خاصی تعداد کچے مسلمانوں کی اور منافقوں کی بھی آتھی تھی ،جن کا ایمانی ضعف یا نفاق آتھیں و بنی مطالبوں کی خلاف ورزیاں کر جانے پراکسادیا کرتا تھا۔ اس لیے اب تاگزیر ہوگیا کہ گروہ موشین کو ایک متحد گروہ ہے نا اور اللہ درسول اور اولوالا مرکی اطاعت کا صرح کا نظوں میں بھی تھم دیا جائے۔

ا "اعْسَصِمُوا باللهِ"كالفاظ سورة ج كي بي جوى سوره به ادر"اعْسَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَالا تَفَرَّقُوا "كارشادِ اللي سورة آلي عمران كالكزام جومدني سوره ب\_

بيتواس صورت حال كي مثال تقي جب كه داعي اور رہنما كي شخصيت معياري اور مثالي قتم كي ہو، مگراس کے پیروتمام کے تمام معیاری اور مثالی تم کے نہ ہوں۔ رہی اس کی اُلٹی صورت حال کی بات،تواس کی مثالوں سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔ جہاں ہرمخص دیکھ سکتا ہے کہ جب بھی پھھ مسلمان کی ضرورت کی بناپر نبی ملی الله علیه به کم صحبت اور قیادت سے پچھ دنوں کے لیے الگ ہوتے توایک امیر کے بغیرا ہے قدم نہاٹھاتے ۔ مدنی دَور میں آئے دن دفو و بھیجے جاتے اورمہمیں روانہ کی جاتی تھیں ،گر کوئی وفعہ یا کوئی دستہ اپیانہیں ہوتا تھا جس کا ایک امیر نہ ہو کی ؤ ور میں اگر چہاس طرح کیصورتیں پیش آنے کے حالات ومواقع نہ ہونے کے برابر تھے،لیکن اگر بھی الیی صورت پیش آئی تواس وفت بھی کوئی دوسرا طریقِ کاراختیارنہیں کیا گیا۔ چنانچہ ہجرت حبشہ کےموقع پر جب پھر سلمان آپ کی صحبت سے الگ ہور ہے تھے تو الیانہیں ہوا کہ برخض نے اپنے طوریر ا پی راہ لی ہو، بلکہ سب نے ایک جماعت بن کر اور ایک قیادت کے تحت ہجرت کی تھی۔ سب سے يہلا قافلة مهاجرين دس آ وميول پر مشتمل تھا، اور حفرت عثان بن مظعون رضي الله عدكو آپ نے اس قافلے كاسر براه مقرر فرمايا تھا۔ (سيرت ابن ہشام جلداول)

غرض کی دَورکی ظاہری صورت حال کو و کی کرید گمان کر بیٹھناصیح نہ ہوگا کہ وہاں نی الواقع بھی کوئی اجتماعی نظم کارفر مانہ تھا۔

اس بحث سے ملت کے طریق تنظیم کے بارے میں دین کا تقاضا اور شریعت کا نقط اُنظر پوری طرح واضح ہوجا تا ہے۔ نبی ملی الدُعلیہ بھم کا اسوہ اور کتاب وسنت کی عام اجتماعیاتی ہدایتیں یہی تلقین کرتی جیں کہ ملت کی اصلاح و تنظیم جدید کا فریضہ اجتماعی طور پر ایک نظم اور ایک قیادت کے تحت انجام پانا چاہے۔

شری نقطۂ نگاہ کے بعدا گرعقلی اور تجرباتی پہلوؤں سے دیکھیے تو بھی ہات یہی <u>نکلے گی۔ تاریخ ،</u> کے وسیجے ذخیرے میں اس بات کی کوئی ایک مثال بھی نہیں پائی جاسکتی کہ دنیا کا کوئی اجتماعی انقلاب کسی اجتماعی اورمنظم سعی و جہد کے بغیر ہر پاہوا ہو۔ اس دنیا میں کام کرنے والے قوانمین کہتے ہیں

کہ ایسانہ بھی ہوا ہے اور نہ بھی ہوسکتا ہے۔اس لیے ایک مضبوط اجتماعی نظم کے بغیرا گر ننظیم ملت کی مہم چلائی جائے گی تو وہ بھی کام یاب نہ ہو سکے گی ۔اس سلسلہ میں انفرادی اصلاح وتر تیب کی جو کوششیں انجام دی جائیں گی ان کا حاصل صرف بیہوگا کے مسلمانوں کے اس جنگل میں پیم مخلص وین داراورملی نظام اجماعی کی بحالی کےخواہش مندافراد پیداہوجا کیں۔ ہوسکتا ہے کہ ایسے افراد کی تعداد' کیچی کے بجائے''بہت' ہو گرجب تک اس متفقدا جہائی نصب العین کو یا لینے کا جذبان سب کوایک ہی شیرازے میں مضبوطی ہے باندھے ہوئے بھی نہ ہوادراس غرض کے لیے اجماعی نظام اور قیادت موجود نہ ہو،ملت اس اجھاعیت سے قیامت تک بہرہ ورنہیں ہوسکتی جواللہ کے دین کومطلوب ہے،اورجس کے بغیر، بقول سیرناعمرؓ،اسلام،اسلام نہیں رہتا۔ایسے خلص، دین داراور ملی تنظیم کے خواہش مندافراد کے وجود کو، جو بجائے خودا پی کوئی تنظیم اور قیادت نہ رکھتے ہوں، ملت کی تنظیم نوکی ضانت سمجھنا بالکل ایسائ ہے جیسے کی اینوں کواُوپر تلے رکھ کریہ مجھ لیاجائے کہ س جنگی قلعے کی دیوار تیار ہوگئ ہے۔ یقینا بیہ بردی ہی عجیب بات ہوگی کہ مسلمانوں کے اور سارے کا م تو منضبط طور پر،ایک نظم اورایک قیادت کے تحت انجام پائیں،ان کادین ان سے یہی چاہتا ہو، مگرٹھیک وہی مہم اس طرح کے نظم وانضباط سے بہرہ ہو جوملت کوایک مضبوط اجتماعیت اورنظم سے بہرہ ورکرنے ہی کے لیے جاری کی گئی ہو! کیاالیی صورت میں میمہم اپنی مخالف خود آپ ہی نہ ہوگی؟ اور کیااس کے ناکام ہوجانے کا یقین دلانے کے لیے خود یہی بات کافی نہ ہوگی کہ نظم و اجمّاعیت کی اس متلاثی جدو جہدمیں سب کچھ ہے گرا یک نظم واجمّاعیت ہی نہیں ہے؟

غرض جس پہلو ہے بھی دیکھیے ، بلی تنظیم کے باتی دونوں اصولی نکات کو بروئے کارلانے کی شکل عملاً بہی قرار پائے گی کہ جولوگ اس مقصد ہے شعوری طور پروابستہ ہو جائیں وہ ایک جماعتی نظم قائم کرلیں ،اوراپنے میں سے ایک ایسے فردکواس نظم کا سربراہ منتخب کرلیں جواس مقصد کی سب سے نیادہ اچھی خدمت انجام دے سکتا ہو۔ پھران کا ایک مؤثر شورائی نظام ہو جو 'اُمُورُ ہُمُ شُورُ ہی

مہم مسلس چلتی رہے۔ یہ حقیقت کسی اظہار و بیان کی تی ج نہیں کہ یہ جماعت بجائے خود الجماعة 'ندہوگی ، نہ بیہ ظیم ، ملی تنظیم کا بدل ہوگی ، بلکہ اسے وجود میں لانے کے لیے ہوگی ۔ 'سنچ رسول' 'اور 'سنچ خلفائے راشدین کے ہاتھوں میں اس کی زمام کارر ہے گی۔ اپنی غربت اور اجنبیت سے وہ بجپانی جائے گی۔ دین حق اور طریق رسول کے جس گوشے کو بھی اجاڑا یا بگاڑا جاچکا ہے اس کی تعمیر واصلاح میں وہ کی ممکن سمی سے در اپنے نہ کرے گی۔

بَيْنَهُمْ "كة نقاضول كاحق ادا كرتا بوء اوراس طرح يورے نظام وضبط كے ساتھ بيہ بھارى اور بى

**₩**....₩...₩

ٱلَّذِيْنَ يُصْلِحُونَ مَا ٱفۡسَدَ النَّاسُ

## . گوشه گیری

## گوشه گیری کی مشروعیت

ایک طرف تو ایمان واسلام کے لیے منظم اجھائی زندگی کا وجود اس حد تک ناگزیہ ہے جس کی وضاحت پیچھلے صفحات پیش کررہے ہیں، دوسری طرف قرآن سکیم کے بعض اشارات اور نبی سل اللہ علیہ بلے کہ بعض کھلے ہوئے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ اجھاعیت سے یکسرنا آشنا اور گوشتہ تنہائی کی زندگی بھی غیراسلامی زندگی نہیں، بلکہ ٹھیک اسلامی زندگی ہے، اورا سے اللہ درسول کی رضا حاصل ہے۔ مثلاً:

سورہ کہف کے دوسرے رکوع کو پڑھیے، جہاں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ یہاصحاب کہف دہ لوگ ہیں جوانسانی بستیوں سے و ورہٹ کرا یک محفوظ غار میں جا بیٹھے تھے، اورو ہیں اپنے اللہ کی یاد میں مشغول ہورہے تھے۔ یوں کہیے کہ غیر اجتماعی زندگی کی آخری شکل انہوں نے اختیار کر لی تھی۔ قرآن مجید نے ان کی اس سرگزشت کو جس انداز میں بیان کیا ہے اس سے اُن کی اس روش پر کسی ہلکی ہلکی تا بیٹ دیدگی کا بھی اظہار نہیں ہوتا۔ اس کے بخلاف اس نے اسے خدا پری کے ایک قابل قدر اور اور نے نمونے کی حیثیت سے پیش کیا ہے، اور ان غارشینوں کو ایمان میں پختہ اور نہدایت میں بلند مرتبہ قرار دیا ہے:

إنَّهُمْ فِتُيَةٌ امَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِرُنهُمْ هُدًى. ﴿ كَهْفَ:١٣)

''بلاشبہ یہ ( کچھ) ایسے جوان تھے جواپئے رب پرایمان لائے تھے، اور جنھیں ہم نے ہدایت کی افزونی عطافر مائی تھی۔''

ای طرح به حدیثین دیکھیے:

(۱) قَـالَ رَجُـلٌ آئُ النَّاسِ اَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مُوْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِـى سَبِيُـلِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَنُ قَالَ ثُمَّ مُؤْمِنٌ مُعْتَزِلٌ فِى شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ. (مسلم،بابِنْ اللهِ الاوالرباط)

''ایک شخص نے بوچھا:''اے اللہ کے رسول ً! سب سے افضل انسان کون سائے؟'' فر مایا: ''وہ مسلمان جواپی جان و مال ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔''اس نے کہا:''پھر کون؟'' ارشاد ہوا''پھر وہ مسلمان جو کسی گھاٹی میں جا کر گوشہ نشین ہوگیا ہو، وہاں اپنے رب کی عبادت کرتا ہواورلوگوں کواپنے شرہے دُور چھوڑ ہے ہوئے ہو۔''

حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عندی ایک روایت میں 'یک کا الناسَ مِنُ شَرِّه' 'کے موقع پر' یک عَنوْلُ شَرِّه' کے موقع پر' یک عَنوْلُ شَرُورُ النَّاسِ''(لوگول کے شرکوچھوڑے ہوئے اور اس سے دُور رہتا ہو) کے الفاظ ہیں۔ (فُخ الباری ،جلد ۲ ہوئے ہوں ۔

(٦) يَساتِسى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ مَالِ المُمْسْلِمِ الْغَنَمُ يَتَّبِعُ بِهَا شَعْفَ الْجِبَالِ
 وَمَوَاقِعَ الْقَطُرِيَفِرُ بِلِينِهِ مِن الْفِتَنِ. (بخارى بإب العزلة داحة من ظلط الوء)

''لوگوں پرایک ایساز ماندآنے والا ہے جب ایک مسلمان کی سب سے انجھی دولت اس کی کمریال ہول گی، جنھیں لے کروہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور پانی کی جگہوں میں گھومتا پھرے گا،اپنے دین کوسینے سے لگائے فتنوں سے بھا گتار ہے گا۔''

ان حدیثوں کے آئینے میں صاف دکھائی دیتا ہے کہ اگر مومن جماعتی زندگی ہے الگ ہوکریادِ حق میں مصروف ہور ہے تو یہ کوئی غلط بات نہ ہوگی ، بلکہ ایک بہترین رویہ ہوگا جواس نے اپنایا ہوگا۔ عز سمیت نہیں ، رخصت

بلاشباس طرح کی با تیں اور ہدایتی بھی قرآن اور صدیث میں موجود ہیں۔ اور جب ایک چیز قرآن اور صدیث میں موجود ہے قودہ بھی ٹھیک اسی طرح اسلامیٰ ہی ہے جس طرح کہ کوئی اور چیز ہو گئی ہے۔ لیکن سوال میہ ہے کہ میہاں اسلامی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ کہ بیتنہائی کی زندگی ہوئے مطلقا اسلامی زندگی ہے، اور جب بھی اے اختیار کیا جائے گا ٹھیک اس طرح معیاری اور الله ورسول کی پندیدہ زندگی قرار پاچکی ہے، یا کیجھاور؟ اس سوال کا صحیح جواب معلوم کرنے کے لیے ہمیں ذیل کی تین اصولی باتوں پرغور کرنا ہوگا:

(۱)ایک منظم اجماعی زندگی اختیار کرنے کی جو ہدائیتی مسلمانوں کو دی گئی ہیں ان کی نوعیت ۔ ۶

۲) انسان کے پیدا کیے جانے کی غرض و غایت ، اور اُمت مسلمہ کا مقصد و جود ، یہ دونوں چیزیں گوشنشینی کے رویے کو کس نظرے دیکھتی ہیں؟

(۳) خودقر آن اورحدیث کوه ارشادات، جن سے گوشدنینی کے رویے کا اسلامی ہونا ثابت ہوتا ہے، اس بارے میں عام اور بے قید ہدایت کی حیثیت رکھتے ہیں، یا حقیقت واقعی اس کے خلاف ہے؟

جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے،اس سلسلے کی ساری ضروری تفصیلات ہمارے سامنے آہی چکی ہیں۔ان سے حقیقت واقعی قطعاً پنہیں معلوم ہوتی کہ جماعتی زندگی بھی اسلام کومطلوب ہے، بلکہ بیمعلوم ہوتی ہے کہ اصلاً صرف جماعتی زندگی ہی اےمطلوب ہے۔

وه صرف يهن نبيل كهتا كه " عَلَيْكُمْ بِالْجَهَاعَةِ " (اجتماعی زندگی کولازم پکڑو)۔

بلکہ یہ بھی کہتاہے کہ' اِیَّا تُحُمُ وَ الْفُرْقَةَ ''(افتر الّ اور علیحدگی سے پوری طرح دُورہو)۔ اور بیکہ اِنَّمَا یَا کُولُ اللَّذِئبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِیَةَ''(گلے سے دُوراورا لگ ہوجانے والی ہی کمری بھیڑ بے کالقمہ بناکرتی ہے)۔

اس کا مطلب اس کے سوااور کچھنیں لیا جاسکتا کہ شریعت نے جماعتی زندگی بسر کرنے کی جو ہدایت دی ہےاس کی تنمیل اختیاری نہیں بلکہ لازمی ہے۔

ر ہی دوسری بات، تو نہ تو انسان کے پیدا کیے جانے کی غرض و غایت ہی گوشہ گیری کے

رویے ہے میل کھاتی ہے، نہ اُمبِ مسلمہ کا مقصد وجود ہی اے گوارا کرتا ہے۔انسان کے پیدا کیے جانے کی غرض دعایت قر آن حکیم نے اللہ تعالیٰ کی خلافت اوراس کی معبادت بتائی ہے۔اگر گوشہ کیری کی زندگی بھی منظم اجتماعی زندگی ہی کی طرح علی الاطلاق اسلامی زندگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا اختیار کرنا کسی حال میں بھی اور کسی شخص کے لیے بھی غلط نہیں ہوسکتا، ہرمسلمان اسے اختیار کرسکتا ہے، ہر فردملت کواس کی ترغیب دی جاسکتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ تا کید کی جاسکتی ہے۔جس کے معنی میہ ہیں کہ کم از کم منطقی طور پر ایک ایسی حالت کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے، یا ایسی حالت بھی پیندیدہ اورمطلوب ہو یکتی ہے، جب کہ سارے مسلمان کوشہ میں جابیٹھے ہوں لیکن سیر صورت حال اگر د جود میں آ جائے تو بجائے خودوہ چاہے جتنی بھی پیندیدہ ہو،اتنی بات تو بالکل قطعی ہے کہاس کی موجود گی میں وہ غایت بھی پوری نہ ہوسکے گی جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ كيونكداليي صورت بيس اس زيين يرالله تعالى كي خلافت كافريضه ادا مون كاكولى عملى امكان بي باقی ندره جائے گا،ادراس کی عبادت اورغلا مانداطاعت اس طرح کمیس بھی انجام نددی جاسکے گ جس طرح اسے انجام دیا جاتا جا ہے۔ اس طرح اُستِ مسلمہ کامقصدِ وجود ُامر بالمعردف'، شہادتِ چې اور ا قامتِ دین تھیرایا گیا ہے۔ کون کہ سکتا ہے کہ اُمت اگر گوشوں میں معتکف ہوجاتی ہے تو وہ کسی دفت بھی اپنے اس فرض سے عہدہ برآ ہو سکے گی! آخر جہاں کوئی معاشرہ بی نہ ہووہاں امر بالمعروف ك كننے مواقع بيش آسكيں كع؟ حق كى شہادت كس طرح دى جاسكے گى؟ الله كا دين كهان اوركن لوكول يرقائم كياجا سكرما؟

ابان حدیثوں اور قرآنی ادر شادات کو لیجے جن سے کوشہ کیری کی شروعیت فابت ہوتی ہے۔

کیلی حدیث میں جہال کسی گھاٹی میں جاکر گوشہ نشین ہو جانے والے اور اپنے رب کی

عبادت کرنے والے کوایک اُد نچے در جے کامومن بتایا گیا ہے، وہیں اس کے اندر دوبا تیں اور بھی
موجود ہیں:

ا يك تويد كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في راو خدايس ابن جان و مال سے جہاد كرنے

والے موئ اور 'کی گھاٹی میں گوشد شین ہو جانے والے موئ دونوں کا ذکر ایک بی ساتھ تہیں فر مایا ہے، بلکہ بو چھنے والے کے اس سوال پر کہ ''سب سے افضل انسان کون ہے؟''آپی صرف بیکہ کرخاموش ہور ہے کہ ''وہ مسلمان جواپی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے'' اور جب اس نے دوبارہ بوچھا کہ ''پھرکون؟'' تب اس دوسر مے خص کا تذکرہ فر مایا اور وہ بھی ''پھر'' کے لفظ کی صراحت کے ساتھ ۔

دوسری بیکاس گوشنشنی کی ایک خاص ضرورت اوراس کا ایک خاص محرک ہونا جا ہے۔ اور وہ بیکرانسان' دوسروں کواپنے شریے یا اپنے آپ کودوسروں کے شرسے بچانا جا ہتا ہو۔

یمی حال دوسری حدیث کا بھی ہے۔اس میں بھی گوشہ گیری کی ترغیب کے ساتھ دو اہم با تیں ارشاد ہوئی ہیں:

ایک توید که 'لوگول برایک ایساز ماندآنے والا ہے۔'' دوسر کے نفظول میں بید کہ وہ کوئی غیر معمولی زمانہ ہوگا جس کے کچھ خاص حالات ہول گئے۔

دوسری میہ کہ جب ایبا زمانہ آئے گاتو 'خدا ترس لوگ اپنی بحریاں لے کر پہاڑوں اور گھاٹیوں میں اس لیے نکل جا کیں ہے، یا تھیں اس لیے نکل جانا چاہیے تا کہ ان کا دین فتوں سے محفوظ رے۔

ای طرح اصحاب کہف کے جس واقع سے بداشارہ ملتا ہے کہ قر آن حکیم گوشئہ تہائی کی زندگی کوبھی پسندیدہ اسلامی زندگی قرار دیتا ہے،اس کی تفصیل میں بدامور بھی موجود ہیں:

ا يك توبيك ان حفزات كى تعداد چندى زياد دېيىن تى، جب كدان كى پورى قوم مشرك تى \_ دوسر ك يد كرقوم كسما منے انہول في اينان كاعلانيا ظهار كيا، استوحيد كى وقوت دى \_ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمُواتِ وَ الْارْضِ . ﴿ كَهْفَ ١٢٠)

نہ صرف دعوت وی، بلکہ اتمام ججت کی حد تک دعوت دی اور بحث و مناظرے میں اسے بند کر دیا۔ بند کر دیا۔ هنو لاَءِ قَوْمُنَا اتَّحَذُوا مِنْ دُونِةِ الِهَةَ الَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلُطْنِ بَيِّنِ. (كَهَدَا) تيبرے يہ كہ غاركوانہوں نے اپنی قيام گاونہيں بلكہ پناه گاہ بنايا تھا، اور يہ پناه بھی انہوں نے اس وقت لی تقی جب ان کی قوم انھیں برواشت كرنے سے انكار كر چکی تھی اور اب انھیں بہتی میں نگے رہنے کے لیے اپنے ایمان اور اپنی جان میں سے ایک کی جھینٹ وینا ضروری ہوگیا تھا۔ بید میں وقاید ایمان اور اپنی جان میں سے ایک کی جھینٹ وینا ضروری ہوگیا تھا۔

اِنَّهُمُ اِنْ یَّظُهُرُوْا عَلَیْکُمْ یَرُجُمُو کُمْ اَوْیُعِیْدُو کُمْ فِی مِلَّتِهِمُ. (کہفت ۲۰)

قرآن اور حدیث کے ان ارشادات کا یہ جائزہ صاف بتا تا ہے کہ ان ہے گوشینشنی کا رویہ اختیار کرنے کی جو ہدایت ملتی ہے، وہ عام اور بے قید ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ بعض قیدوں اور شرطوں کے ساتھ مقید ہے۔ یکھ خاص حالات ہیں جن کے اندر ہی اس رویے پرعمل ہوا کرتا ہے۔ ایک وینی ضرورت، یا یوں کہتے کہ ایک بہت بڑی دینی مجبوری ہوتی ہے جس کے تحت مسلمان کواُدھر جانا پڑتا ہے۔

گوشہ گیری کی زندگی مسنوع کی اسلامی زندگی ہے؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے جن مختلف پہلوؤں ہے فور وفکر ہونا چا ہے تھا، ان سب پرہم ضروری حد تک غور وفکر کر تھے۔

اس کی روشنی میں اس خیال کی قطعا کوئی گئجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ گوش نشنی کی زندگی اور جماعتی زندگی ، ذونوں ہر حیثیت سے بکسال طور پر اسلامی زندگی ہیں۔ اس کے برخلاف حقیقت واقعی یہ فرار پاتی ہے کہ اصل اسلامی زندگی میں نادگی ہے ، اور بنیادی طور پر صرف و بی قابل اختیار ہے کہ اصل اسلامی زندگی ہے ، اور بنیادی طور پر صرف و بی قابل اختیار ہے ۔ ربی گوشوں کی زندگی ، تو وہ اصل اسلامی زندگی ہر گرنہیں ہے کہ اسے عام حالات میں ، اختیار کیا جاسکتا ہو۔ بلکہ وہ صرف عارضی قتم کی اسلامی زندگی ہے ، جے بعض خاص حالات میں ، اور انتہائی اہم مجبوری کے وقت بی اختیار کیا جاسکتا ہے۔ یہ خاص حالات 'فتدوشر کے حالات ہیں ، اور انتہائی اہم مجبوری کے وقت بی اختیار کیا جاسکتا ہے۔ یہ خاص حالات 'فتدوشر کے حالات ہیں ، اور یہ انتہائی اہم مجبوری ، اپنے دین وایمان کی مجبوری ہے۔ یعنی وہ جماعتی زندگی ، جو مسلمان کو دراصل اپنے دین تقاضے پورے کر سکنے اور اپنے ایمان کی خبوری ہے۔ یعنی وہ جماعتی زندگی ، جو مسلمان کو دراصل اپنے دین تقاضے پورے کر سکنے اور اپنے ایمان کی نشو ونما ہی کے لیے مطلوب ہوتی ہے ،

جب اپنی اس حیثیت سے ہوی حد تک محروم ہوجاتی ہے، اپنی پیمطلوبہ افادیت کھودی الدیم، اور دین وابیان کے معاطع میں الٹاعمل کرنے گئی ہے، تو وہ اسے چھوڑ دینے پر مجبور ہوجا تا ہے، اور ہونے اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

غرض ایمان واسلام کا اصل وطن تو جماعتی زندگی ہی ہے، اور وہ جیسا چاہیے وہیں پروان چڑھ سکتے اور برگ و بارلا سکتے ہیں۔ لیکن جب ان کا یہ وطن اُنھیں اطمینان کا سانس نہیں لینے دیتا تو وہ مجبوراً سرز مین غیر میں پناہ گزین ہوجاتے ہیں، اور گوشوں میں جا کرمسافرت کی جیسی تیسی زندگی گزار لے جانے کے سواان کے لیے کوئی اور چارہ نہیں رہ جاتا۔

صرف یہی نہیں کہ گوشہ گیری کی زندگی عارضی قتم کی اسلامی زندگی ہے، بلکہ جماعتی زندگی کے مقابلے میں اس کا درجہ بھی' ٹانوی' قتم کا ہے۔ میسیح ہے کہ اس زندگی کومجبوری کی وجہ ہے اور دین دایمان کےمفاد ہی میں اختیار کیا جاتا ہے ، اور اس میں اپنی کسی کوتا ہی کا دخل نہیں ہوتا ، مگر اس کے باوجودام ِ واقعی یہی ہے، اوریہ مجبوری اور بےقصوری اس طرز زندگی کواصل اسلامی زندگی کا ہم پاینہیں بنادے سکتی ، نہ گوشوں میں بیٹھ کراللہ کی عبادت کرنے والا اس شخص کے برابر ہوسکتا ہے جواجمائی زندگی میں رہ کریے فرض بجالاتا ہے۔اس فرقِ مراتب کی وجہ بالکل کھلی ہوئی ہے۔ پہلے شخص کی عبادت ،نماز روز ہے وغیرہ چندانفرادیا عمال بندگی تک محدودرہتی ہے، جب کہ دوسر <sub>ہ</sub>ے کی عبادت ان انفرادی اعمال ہے شروع ہوکر جانی اور مالی جہاد فی سبیل اللہ جیسی آخری حدودِ بندگی تک وسیع ہوتی ہے۔اس لیے حق میں ہے کہ پہلے کا مرتبددوسرے سے فروتر ہو۔ بیصرف عقل اور قیاس ہی کا فیصلنہیں ہے، ملکم آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے مذکور ہ بالا ارشادات میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔ پوچھے والے نے جب بوچھا کہ سب سے انفل انسان کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاو کرنے والے موئن، اور کسی گھائی میں گوشنشین ہوکر اللہ کی عباوت کرنے والے موئن، دونوں کا ساتھ ساتھ تذکر ہنہیں فرمایا، بلکہ صرف پہلی قتم کے موئن کا واضح مطلب سے ہے کہ حقیقی معنوں میں ''سب سے انفل و کر کر کے خاموش ہور ہے۔ جس کا واضح مطلب سے ہے کہ حقیقی معنوں میں ''سب سے انفل انسان' صرف ای طرح کے اہل ایمان ہوتے ہیں، کوئی دوسراموئن ان کا ہم مرتبہ نہیں ہوسکا۔ چنانچہ جب دوبارہ بوچھا گیا کہ '' چوکون؟'' تو ارشاد ہوا کہ:

'' پھروہ مومن جو کھائی میں جا کر گوشہ میں ہوگیا ہواور وہاں اپنے رب کی عبادت کرتا ہو۔''
یہ پوچھنے والے کا'' پھر'' کا لفظ استعال کرنا ، اور آپ کی طرف سے جواب کا بھی ای لفظ سے شروع ہونا اس حقیقت کوروش سے روش تر کر دیتا ہے کہ گوشہ مینی کا مقام جماعتی زندگی کے مقاطبے میں بہر حال فروتر اور ثانوی ور جے کا ہے۔ شریعت کی زبان میں اسے یوں کہا جائے گا کہ گوشہ گیری کا راستہ رخصت کا راستہ ہے، عزیمت کا نہیں۔ چنا نچہ ام ابوواور ڈنے اپنی سن میں گوشہ گیری کا راستہ نے بیان کرنے کے لیے باب بی ''انسو حصة فسی النسدی فسی الفندة '' کے عنوان کا قائم کیا ہے۔

یکی وجہ ہے کہ اس طرز زندگی کے اسلامی ہونے کے باوجود ہم کمی پیغیر کا اسوہ اس کے قت میں نہیں پاتے۔ ہزاروں انبیا میں سے کوئی نہ تھا جس نے بھی اس روش کو اپنایا ہو۔ حالا نکہ آئیں جس طرح کے بخت حالات سے سابقہ پیش آیا تھا، ہم اس کا ٹھیک ٹھیک تصور بھی نہیں کر کئے لیکن جس طرح کے بخت حالات سے سابقہ پیش آیا تھا، ہم اس کا ٹھیک ٹھیک تصور بھی نہیں کر کئے ایک ایک روش کا اختیار کر ناممکن نہ تھا جے اختیار کر وہ اللہ کے رسول تھے، اس لیے ایک ایک روش کا اختیار کر ناممکن نہ تھا جے اختیار کر ناممکن نہ تھا ہوں سے علیحدہ ہو جانے کے بعد تو وہ پیغیری کا فریضہ ہی انہا منہیں اور سیاس لیے کہ انسانی آباد یوں سے علیحدہ ہو جانے کے بعد تو وہ پیغیری پیش آسکتی تھی کہ لوگوں کو دے سکتے تھے، اور رخصت کی راہ اپنانے کی ضرورت آخیں اس لیے نہیں پیش آسکتی تھی کہ لوگوں کو دے سکتے تھے، اور رخصت کی راہ اپنانے کی ضرورت آخیں اس لیے نہیں پیش آسکتی تھی کہ لوگوں کو دے سکتے تھے، اور رخصت کی راہ اپنانے کی ضرورت آخیں اس لیے نہیں پیش آسکتی تھی کہ لوگوں کو دے سکتے تھے، اور رخصت کی راہ اپنانے کی ضرورت آخیں اس کے نہیں پیش آسکتی تھی کہ لوگوں کو دے سکتے تھے، اور رخصت کی راہ اپنانے کی ضرورت آخیں اس کے نہیں پیش آسکتی تھی کہ لوگوں کو دے سکتے تھے، اور رخصت کی راہ اپنانے کی خواد میں کہ تھا تھے تھے، اور رخصت کی راہ اپنانے کی ضرورت آخیں اس کے نہیں کے دور کی سے کہ کو دور کیا کہ کو دور کے دور کی سے کہ کو دور کی کر دور کی کو دور کے دور کی دور کی کے دور کی دور کی کر دور کی دور کی کو دور کی دور کی کر دور کی دور کی کر دور کی دور کی دور کی کر دور کی کر دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کر دور کر دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کر دور کی دور کی دور کی دور کی دور کر دور کی دور کی دور کی دور کر دور کی دور کر دور کی دور کر دور کی دور کی دور کر دور کی دور کر دور کی دور کر دور کر دور کر دور کر دور کی دور کر دور کر دور کر دور کر دور کی دور کر دور کر

اپ شرے بچانے یا اپ (دین دایمان) کو دوسروں کے شر مے محفوظ رکھنے کا یہاں کوئی سوال بی شرے محفوظ رکھنے کا یہاں کوئی سوال بی نہیں تھا۔ ربی جان کے خطرے کی بات ، تو یہ حضرات اپنی جان کو اپنی سجھتے ہی کب تھے کہ اسے بچانے کے لیے وقت کے جہاروں ہے دُور بھا گئے کے ضرورت مند ہوتے۔ حالات وشرا لکط

اب یہ بات بھی سمجھ لینی جا ہیے کہ وہ کون سے مخصوص حالات ہیں جن میں شریعت نے رخصت کی بیراہ اختیار کرنے کی تلقین فر مائی ہے؟ جہاں تک اس سوال کے اصولی جواب کا تعلق ہے وہ تو اُو ہر کی بحث میں واضح طور بر موجود ہے۔اوروہ یہ کہ اسلام کی مطلوبہ اجتماعی زندگی اور اس

ہوہ تو اُوپری بحث میں واضح طور پرموجود ہے۔اوروہ یہ کہاسلام کی مطلوبہ ابتما کی زندگی اوراس کی ذمددار یوں سے کنارہ کش ہوجانے کی ہدایت یارخصت صرف اس وقت ہے جب معاشرہ 'شر' اور نتنۂ کی لپیٹ میں آگیا ہو،اورصرف اس شخص کو ہے جواس شراور فتنے سے اپنے دین وایمان کو

> بچانے کے لیے ایسا کرنا ضروری مجھتا ہو۔ چنا نچہ دوسری حدیث کے الفاظ: "يَفِورُ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ"

صاف اس حقیقت کی نشان دی کررہے ہیں۔ای طرح پہلی حدیث کے بارے میں بھی علانے صراحت کی ہے کہ اس میں 'کی گھاٹی میں جاکر گوشنشین ہوجائے'' کی جو بات فر مائی گئی ہے اس کا تعلق صرف فتنوں کے زمانے سے ہے۔

وهو مقيد بوقوع الفتن. (نتح الباري بجلد٢)

اورخود صدیث کے آخری الفاظ 'نیذع النّاسَ مِنُ شَوِّه' سے بھی بھی معلوم ہوتا ہے۔
لیکن اس مجمل اور اصولی جواب سے بات عالبًا پوری طرح واضح نہ ہو سکے گی۔ اس لیے
ضرورت ہے کہ اس فتنے 'اور'شر' کی نوعیت متعین کی جائے جس آہ ان حدیثوں میں ذکر ہے، اور
معلوم کیا جائے کہ اس سے کس قتم کا فتنہ وشر مراد ہے؟ فاج ہے کہ اس سے مراد مطلق فتنہ وشر تو ہو
نہیں سکتا، کیونکہ اس معنی کے لحاظ سے تو ونیا کا کوئی زمانہ بھی فتنے اور شرسے خالی نہ تھا۔ حتی کہ خود

دَورِنبوت اوردَورِخلفائے راشدین بھی بے فتنہ اور بے شرنہ تھے۔ کیونکہ ان دنوں بھی کم از کم نفاق کے فقئے تو موجود ہی تھے، اور باہمی اختلا فات کے خون ریز ہنگاہے سراٹھاتے رہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ فتنہ وشر جس میں مومن کواجتماعی زندگی سے اور اس کی ذمہ داریوں سے الگ ہو کر صرف اپنی بی فکر میں لگ جانے کی رخصت دن گئی ہے، لاز ما غیر معمولی تم کا فتنہ وشر ہے۔ کس صد تک اور کس قسم کا غیر معمولی؟ اس امر کی وضاحت کے لیے مذکورہ احادیث کے ان جملوں پر پھر سے اور گہری نظر ڈالیے :

"يَفُورُ بِدِنْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ" يَعْتَزِلُ شُرُورُ النَّاسِ" "يَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ"

یا الفاظ بتاتے ہیں کہ "شر" اور" فتنے" ہے مراد معاشرے کے ایسے خت ابتر حالات ہیں جن کے اندر مسلمان اپنی ساری حفاظتی تدبیروں کے باوجود اپنے دین وایمان کو محفوظ نہ پا تا ہو، اور شرو باطل کے بڑھتے ہوئے زبر دست دباؤیمن ان کامستقبل اسے تاریک دکھائی دیتا ہو۔ اس حد تک تاریک کہ اب دوسروں کی برائیاں اس کے دل و دماغ پر بھی اثر ڈال دیں گی، اوروہ بھی ماحول کی نجاستوں میں ات بت ہور ہے گا، اور کچھ ابدینہیں کہ کل وہ خود ہی برائی کا برچارک اور فتند وشرکاعلم بردار بن جائے۔

یہیں سے بید بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ اگر حالات ایسے خراب نہ ہوں ، کہ دین وایمان کے حق میں انھیں اتنا خطرنا کہ کہا جاسکے ، تو پھراس رخصت پڑمل کرنا سیح نہ ہوگا ، اورایی شکل میں مومن کواس بات کی اجازت نہ ہوگی کہ جماعتی زندگی سے علیحدہ ہوجائے ، ملی نظم واجتاعیت کے مطالبات سے منہ موڑ لے ، صرف اپنی ہی ذات سے واسطہ رکھے ، اور ملت کو اپنے حال پر چھوڑ دے کہوہ جس طرح جا ہے اپنی اجتماعی حقیت ہی کھوتی چلی جائے ، اوراس کی راکھ کے اندر خیرو صلاح کی جو چنگاریاں دبی دبائی موجود ہوں وہ بھی روز بروز بھتی چلی جا کیں ، اوراس طرح وہ اپنے مقصد وجود ہے مملا دُور سے دُور تر ہوتی چلی جائے ۔ ہاں اس رخصت پڑمل اُس وقت ضرور اپنے مقصد وجود سے مملا دُور سے دُور تر ہوتی چلی جائے ۔ ہاں اس رخصت پڑمل اُس وقت ضرور

قابل برداشت ہوسکتا ہے جب ملت میں مطلوبنظم اجتاعی بالفعل موجود ہو،اور معاشرے میں خیر غالب ہو۔الی حالت میں اگر پچھلوگ اینے مخصوص ذوق کی بنا پر گوشوں میں جا بیٹھیں اور باہر کی ونیا ہے بے تعلق ہور ہیں، تو کہا جاسکے گا کہ ملت بحثیت مجموعی اپنا فرض پورا کررہی ہے اوراس کی بہت بڑی اکثریت اس کی خدمت اور پاسبانی میں گلی ہوئی ہے،اس لیے کوئی مضا نقتہ نہیں اگر پھھ لوگ گوشہ نثین ہو گئے ہیں اوراپی ہی ذات تک اپنی تربیتی اور دینی کوششیں محدود کر بیٹھے ہیں ، اگرچہ پھربھی اتنی بات تولاز ما کہی جائے گی کہ انہوں نے ایک زیادہ اچھے کام کوچھوڑ کر کم اچھے کام پر قناعت کر لی ہے ۔۔۔۔ لیکن اگر ملت اس حال میں نہ ہو،اگروہ اپنا جماعتی نظم کھوتی جارہی ہو، اگرموئن' الجماعة' ، ہے بھیر بنتے جا رہے ہوں ،اگر اگر مسلم معاشرے کا اجتماعی رُخ اسلام کے بجائے کس اور طرف ہو چلا ہو مختصر یہ کہ سیح اسلامی نظام اجناعی اگر کار فرما باقی ندرہ گیا ہوتو کسی واقعی خطرهٔ دین نے بغیر گوشه گیر مو جانا اور ملت کی اجتماعی زندگی کوسسکتا چھوڑ دینا ہرگز اسلامی طرز بندگ اوردین طریق زندگی نہیں ۔

## عمل کی صورتیں

آ خرمیں ایک مسئلہ اور وضاحت طلب رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ گوشہ گیری کی عملی شکل کیا ہوگی؟
اور اعترال (اجتماعی زندگی سے علیحدگ) کی جس روش کے اختیار کرنے کی رخصت شریعت نے دی ہے، اس کی حدود کیا ہیں؟ اس سوال کے جواب میں کسی ایک ہی صورت کا نام نہیں لیا جاسکتا ہے کوئکہ اس کا انحصار تمام تر حالات پرہے، جو ہر شخص کے لیے، اور ہر زمانے میں میکساں نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب سے ہوا کہ کسی شخص کے دین وایمان کے لیے حالات جس حد تک ناسازگار اور خطرناک ہول گے، ای کی مناسبت سے اسے گوشنشینی اور اعترال کی شکل بھی اختیار کرنی ہوگی ، مثلاً:

یہ حالات اگر خدانخواستہ، ابتری کی اس حدکو پہنچ گئے ہوں کہ دین کے بنیا دی اصولوں پر

بھی قائم رہناد شوار ہو چکا ہو، اور اس کی بنیاد کی تعلیمات کا اعلان واظہار بھی ہرداشت نہ کیا جاتا ہوتو اس وقت 'گوشہ گیری' کے انتہائی مفہوم اور اس کی آخری شکل کو اختیار کیا جائے گا۔ جس کی مثال اصحاب کہف کے اُسوہ میں موجود ہے۔ انہوں نے کھمل علیحدگی اور غارشینی اس وقت مثال اصحاب کہف کے اُسوہ میں موجود ہے۔ انہوں نے کھمل علیحدگی اور غارشینی اس وقت اختیار کی تھی جب ان کے لیے اپنی بستی کے اندر کلمہ کت کہنے کی اجازت باقی نہرہ گئی ہی ، اور اختیار کی تھی سامنے ہماری زبانوں سے نکلی کہ ہم پر اختیار کی بارش شروع ہوئی۔

اوراگر حالات استے خطر تاک نہ ہوئے ہوں تو اُس وقت گوشہ گیری اور علیحدگی کی جوشکل این آئی جائے گی، وہ ایسی نہ ہوگی، بلکہ اس سے بہر حال کم تر در ہے کی ہوگی۔ یعنی پھھاس طرح کہ انسان آبادی کو یک قلم تو نہ چھوڑ ہے، مگر عام اجتماعی معاملات سے الگ ہو جائے، فقنے کے علم برداروں کو این حال پر چھوڑ دے، اور ان کی بھڑ کائی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے ہاتھ اور زبان کی کوششوں کے بجائے صرف دل سے برا مانے پر اکتفاکر لے۔ بس اپنی ناگز برضروریات زندگ کی کوششوں کے بجائے صرف دل سے برا مانے پر اکتفاکر لے۔ بس اپنی ناگز برضروریات زندگ کے لیے کوئی جائز ذریعہ معاش، جو بہر حال معمولی قتم ہی کا ہوسکتا ہے، اختیار کرلے اور اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائے ، نماز اور روزے، جج اور زکو ہ کا اجتمام رکھے اور عام انسانوں کے جو حقوق اس پر عاکد ہوتے ہیں آخیس اواکر تارہے۔

جہاں تک عام انداز ہے کا تعلق ہے، ایک بدر سے بدر مسلم معاشرے بیں بھی جس خراب صورت حال کا اندیشہ کیا جا سکتا ہے، وہ بس ای شم کی ہو عتی ہے۔ چنا نچہ خودان حدیثوں میں، جن کے اندراس 'اعتزال' اور گوشنتینی کی زندگی بسر کرنے کی رخصت یا ہدایت دی گئ ہے، نماز کی اقامت اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ادائے زکو ق کا حکم بھی موجود ہے۔ یہ حکم صاف طور سے ای حقیقت کی طرف اشارہ کررہا ہے، کیونکہ زکو ق کی ادائی اسی وقت عمل میں آ سکتی ہے جب ودمرے انسانوں سے ربط قبعل کی کوئی عملی شکل ودمرے انسانوں سے ربط قبعل کی کوئی عملی شکل

مکن ہی نہرہےگی۔

فصلے میں احتیاط کی ضرورت

آخر میں اس اہم ترین حقیقت کا یاد ولا دینا بھی ضروری ہے کہ حالات کی نزاکت اور خطرنا کی کا درجہ متعین کرنے میں بڑے تخت اور انتہائی بے لاگ جائزے سے کام لینا چاہیے۔ کیونکہ انسانی فطرت کے دو رُ جحانات ایسے ہیں جو اس معاطے میں صحیح فیصلے تک چنچنے میں زبردست روک بن سکتے ہیں اور بنتے رہے ہیں:

ایک تو گوشد نینی کا زجمان۔

دوسراتن آسانی کاز جمان۔

اس لیے اس بات کا تو ی اندیشہ ہے کہ کوئی شخص ان میں سے کی رجان کی بنا پر گوشہ گیری

گرف بذات خود ماکل ہو جائے ، اور اپنے ای ذاتی میلان کے زیر اثر حالات کی خطرنا کی کا
اندازہ کرنے میں مبالغہ کر بیٹھے، اور انھیں اپنے دین وایمان کے جق میں اتنا خطرناک ہجھ لے بھتنا
کہ وہ فی الواقع نہ ہوں اور پھر گوشنشین کے بارے میں وار دہونے والے حدیثوں کو اپنے
لیے ایک سہارا بنا کر ملی تنظیم اور جماعتی زندگی سے الگ ہو جائے ، یا اگر یہ تنظیم اور اجتماعیت
موجود نہ ہوتو اسے از سر نو تائم کرنے کی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو آزاد قرار دے لے۔
فلا ہر ہے کہ اس کا یہ فیصلہ دراصل اپنے ذاتی ذوتی ورُ بھان کی تسکین کے لیے ہوگا، احاد یہ وسول کی بیروی کے لیے نہوگا۔

ایک مومن کی حقیقی پینداوراس کی آخری کوشش تو اس کے بارے میں بیے ہونی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو، اجتماعیت سے چمٹار ہے اوراس کی بقاوتر تی یا بحالی میں کوئی وقیقہ ندا شار کھے، اور اس سے علیحدگی کی اُسی وقت سوچے جب وہ اس کے دین وایمان کے لیے فی الواقع کھلے ہوئے خطرے کی شکل اختیار کرچکی ہو۔اوراس وقت بھی اس کی بیعلیحدگی کسی احساس پہندیدگی

کے ساتھ نہ ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام نے دین اور دین داری کا جوتصور دیا ہے،اس کی رُ و سے بیہ فی الواقع کوئی پیند کی بات ہو ہی نہیں عمق \_ بیا جماعی زندگی کوچھوڑ دینا کچھے ہڑھے ہوئے ناخنوں کا

تراش پھینکنانہیں ہے کہ اس سے راحت محسوس کی جائے، بلکہ گوشت کا ناخن سے جدا ہو جانا ہے جس کی اذیت اٹھانے کے لیے کوئی ذی شعورا بنی خوثی ہے بھی تیاز نہیں ہوسکتا۔

**ૠ** ....ૠ ....ૠ